

## بيشرس

ایک طویل عرصے کے بعد آپ "شیطان کی محبوبہ" کے روپ میں الی کہانی دیکھیں گے جس کا مزہ چنخارہ، لطف و ذائقہ انو کھا ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر بے اختیار ابن صفی کی الی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں جن میں مونچھ موغر نے والی، دو ہراقتل وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ شیطان کی محبوبہ اس لحاظ سے ابن صفی کے ان چند کارناموں سے ایک ہے جن میں ابن صفی کا مخصوص انداز ظرافت اور شگفتگی کھمل طور پر موجود ہے یا "ابن صفیت" کی جلوہ گری ہے۔ جلوہ گری ہے۔

اس کہائی کے انو کھے بن اور خوبصورتی کا ای سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جمید اس میں نیا گرا کے ریکر میشن ہال میں بہلے کی تیاریاں ا شکو فے چھوڑنے والا آلۂ تفریح نہیں ہے بلکہ قریب قریب قین جو تھائی کیس اُسکا رہن منت مظاہرہ کرنے والی تھی۔ آئی سے ابھی پر دہ نہیں ہٹا تھا۔ ہے اور فریدی ایک ہدایت کارکی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حمید میدانِ ممل رہے تھے اور زعدگی تمام رعنا ئیوں سمیت جلوہ قکن تھی۔ میں آئیگا تو قبقہوں کی بارش بھی ہوگی اور مسکراہٹوں کی چیلجھڑیاں بھی چھوٹیس گی۔

زعدگی جلوہ قکن تھی اور قاسم کی طبیعت اتی مگن تھی

ادهر گذشتہ آٹھ مہینے ہے مسلسل کہانیوں اور بھیانک مجرموں نے ایک ایسی نضابنا دی مقل جو بہت سردھی ''شیطان کی محبوبہ'' برف کی طرح جے ہوئے اس ماحول میں حرارت

پیدا کرتی ہے۔اس کی مسزشوخ کا کردارا پی رنگینی اور دککشی کے علاوہ ایسے نفسیاتی جھکے دیتا ہے کہ ہرقدم پر آ دمی چونک اٹھتا ہے اور انتہا میں پہنچ کرید ماننا پڑتا ہے کہ مخصوص قم کے کردار کی تخلیق میں جو ملکہ ابن صفی کو حاصل ہے اس کی گرد کو پانا بھی مشکل ہے۔

اس کہانی کو حمید کی کہانی یا حمید کا کارنامہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آخری صفحات کما اس طرح ابن صفی نے حمید کواس بار پیش کیا ہے کہ ہم بے اختیار اس سے محبت کرنے کہ مجبور ہوجاتے ہیں۔ حمید کے کردار کا میرخ اُسے ہم سے اتنا قریب کردیتا ہے، اُسے انا مضبوط، دکش اور خوبصورت کردار کا مالک بنادیتا ہے کہ داقعتا می محبوس ہونے لگنا ہے کہ ہے کسی ناول کا کردار نہیں بلکہ گوشت و پوست کا جیتا جا گنا آدمی ہے۔ انہیں خصوصیات ک

بناء پرشیطان کی محبوبہ نا قابل فراموش کارنامہ بن گئ ہے۔

خون کی لکیر

نیا گرا کے ریکر میشن ہال میں بیلے کی تیاریاں تھیں۔ ایک غیر مکی پارٹی اپنے کمالات کا مظاہرہ کرنے والی تھی۔ اسٹیج سے ابھی پر دہ نہیں ہٹا تھا۔ ہال میں قمقے جگرگار ہے تھے، تیقیم انجیل

زندگی جلو، قکن تھی اور قاسم کی طبیعت اتن گمن تھی کہوہ اس وقت قارون کی قبر پر بھی لات ماردیتا۔ وہ اب تک بیروں کو تقریبا بچاس روپے بطور بخشش دے چکا تھا، اور ریکر کیشن ہال ہی

مِن بيني بين اتنا كها چكاتها كه معمولي دل كرد نه والے كا پيٹ بن مجت جاتا۔

بات صرف اتی تھی کے قریب ہی بیٹی ہوئی ایک لڑی نے شائد اپنے ساتھی کو ازراہ نداق بیٹو کہ کراس کی اس صفت کو ای پندیدگی کا باعث قرار دیا تھا۔

حمید نے قاسم کولا کھ سمجھایا کہ اس نے اپنے ساتھی کو بیوتوف بنایا ہوگا۔ دنیا کی کوئی عورت کی پیٹو آ دمی کو اٹھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن وہ قاسم بی کیا جس کا معدہ ذبمن کی اطاعت تیول کرلے۔ وہ بڑی شدومہ کے ساتھ اپنے پیٹو بین کا مظاہرہ کرتا رہا اور پھر آخر کاروہ لاکی اس میں دلچیں لینے برمجیور ہوگئی۔

''ابے....دیکیورنی ہے حمید بھائی۔''وہ جھک کرآ ہتہ سے حمید کے کان میں بولا۔ ''خدا کرےاس کی آئکھیں پھوٹ جا کیں۔''

"تہاری خود پھوٹ جائیں ۔" قاسم اس انداز میں بگڑ گیا جیے اس لڑی سے پرانی

شناسانی ہو۔

"قاسم....!"

"قیا ہے....!" قاسم غرایا۔

گراس "ممم" کی وجه دراصل ایک دوسری عورت تھی جس پراجا تک حمید کی نظر پڑی اور وہ جملہ پورانہ کرسکا۔ پھر قاسم کی نظر بھی اُدھر بی اٹھ گئے۔

"ارے باپ رے .... جمید بھائی .... ارے ... بیتو .... بیتو ....

فا م.....!

''کیا ہے ۔۔۔۔ پیارے بھائی ۔۔۔۔ ای ۔۔۔۔ ای ۔۔۔۔ ان ۔۔۔۔

"مير كفن دفن كاانظام كرو\_"

"ارے ..... کول پریشان کرتے ہو۔" قاسم اس طرح بو کھلا کیا جسے کچ جمید کا دم خوالا ہو۔

ویے وہ مورت اتی ہی پرکشش تھی کہ حمید نے قدیم شاعری کے عاشقوں کی طرح اپنے کے گورو کفن کا تذکرہ مناسب سمجھا۔ اس کی عمر بچیس اور تمیں کے درمیان رہی ہوگی۔ متناسب اللے گورو کفن کا تذکرہ مناسب سمجھا۔ اس کی عمر بچیس اور تیکس ایل رکھنے والے خدو خال کی مالک تھی۔ اس کی آ تھوں میں اتی شوخی تھی کہ وہ سکوت کے عالم میں بھی بولتی ہوئی می لگ رہی تھی۔

اُس کے ساتھ ایک پروفیسرٹائپ بوڑھا مرد تھا جس کے سر پر بھٹکل تمام مٹی بھرسفید بال رہے ہوں گے۔ڈاڑھی بھی رکھتا تھا گر انگریزی وضع کی۔لباس بھی مغربی ہی تھا۔عورت بلکے نارنجی رنگ کے نائیلون کی ساری میں تھی۔

> ''قاسم....!''ميدنے كہا۔''ان كے قريب عى دو تين ييس خالى ہيں۔'' ''بے شك .....خالى ہيں۔'' قاسم بولا۔

"چاوتو ادھری نکل چلیں۔" حمید نے کہا۔ "مر ..... بیادھروالی مجھے دیخ رہی ہے۔" قائم بزیزایا۔ "اچھاتو تم یہیں میٹھو.....!"

> " نیبیں ہوسا کتا۔" "

''اچھاتوتم بھی چلو۔''

"يەنجىنېين ہوسكتا\_"

"تبتم جنم مين جاؤ .....من جار با مول-"

"مِن اللَّهُ بَكِرُ كُم عَنْيَ لول كاء" قاسم في شجيد كل س كها-

. "تم ہوش میں ہو یانہیں۔"

"مِيں بِالكل ہوش مِيں ہوں۔" قاسم منے لگا۔"اچھا ٹانگ نہيں بن وں گا مگر اُس كے ابا مياں كوآ واز دوں گا كہ بچاؤ لوغر يا كو۔"

حمید خاموش ہوگیا۔ آج شاید قاسم بھی موڈ میں تھالیکن اس سے بچھ اجید بھی نہیں تھا۔ وہ کج مج بوڑھے کوآ واز دے کریمی جملہ کہہ بھی سکتا تھا۔ قاسم بی تھہرا۔

حمید تعوزی دریتک خاموش بیشار ما پھریک بیک بولا۔

"كياسنا.....؟"

"وه کیا کههری ہے۔"

"قون....!"

"وى جس كے لئے تم يہاں سے المانہيں جائے۔"

"كيا كهرى ب-" قاسم ناس كى طرف جك كريُراشتياق ليج مين بوجها-

" كهدرى بكريه كم بخت مونامنوس معلوم بوتاب\_"

وتنبيل....!"

"مل نے خودسا ہے اپنے کانوں سے تم نے بھی ساہوگا۔ گرتم اعتراف کیوں کرنے لگے۔"

د منہیں خاموش رہوں گا میں بور ہو رہا ہوں۔اس بیلے ویلے کی ایسی کی تیسی۔ میں جھتا تھا تاج کے ساتھ گانا بھی ہوگا۔''

'' قاسم اس طرح خود بھی بور ہوتا رہا اور حمید کو بھی کرتا رہا۔ خدا خدا کر کے رقص ختم ہوا اور بوڑھا قاسم کی طرف دکھ کر بیننے لگا۔ قاسم نے بھی دانت نکال دیئے۔ حمید نے سیکھیوں سے عن ۔۔ کی طرف دیکھاوہ اب بھی اسٹیے بی کی طرف دیکھر بی تھی۔

ورت و رسی استان اٹھ اٹھ کر ڈائینگ ہال کی طرف جانے لگے۔ بوڑھا بھی اٹھا۔ وہ عورت بھی اٹھ گئ گرحمید بیشار ہا۔ پیٹنبیں مقصد کیا تھا۔ ''ارے تو کیا یہیں بیٹے رہو گے۔'' قاسم جھلا گیا۔

'' بکواس مت کرو۔'' حمید بُرا سامنہ بنا کر بولا۔'' تہمیں کس نے روکا ہے۔'' قاسم بچھ کہتے کہتے رک گیا کیونکہ وہ عورت اُن کی طرف واپس آ رہی تھی اور تہا تھی۔ قاسم بکلانے لگا کیونکہ وہ انہیں ہی گھور رہی تھی۔

"شاید میراپرس بہاں رہ گیا ہے۔" اُس نے کہا اور جھک کر اُس کری کے نیچے دیکھنے گی جس پر کچھ در قبل خود بیٹھی ہوئی تھی۔

"پھر پہنیں کہاں رہ گیا۔" وہ سیدھی کھڑی ہوکرتشویش کن لیجے میں بولی۔ "کیا آپ کواچھی طرح یاد ہے کہ یہاں بیٹھتے وقت پرس آپ کے پاس عی موجود تھا۔" حمید نے بوچھا۔

"كى بال ياد ب\_" عورت نے جولائے ہوئے انداز میں كہا۔" اور آپ لوگ اب بھى يہال كول بيٹے ہوئے ہيں۔"

"واقعی ہم بڑے احمق ہیں!" حمد مسكر اكر بولا۔ "اگر ہم نے آپ كا پرى اڑايا تھا تو ہميں آپ سے پہلے على كھسك جانا چاہئے تھا۔"

" کی مال!" عورت کا غصر تیزی ہوتا رہا۔" آپ پہلے ال طرف بیٹھے ہوئے تھے پھر رآگئے۔" و و المنتم من في منار"

"أس في كما تعاسيم في ساتهارتم جمول مو"

''میں نے نہیں سنا تھا۔ وہ خود ہوگ۔ سالی منحوں۔صورت تو دیکھو جیسے ٹی بی ہور ہا ہو۔ مردگی تم مردگی۔''

حمید نہایت اطمینان سے اٹھااور قاسم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اُس تورت کے پاس چار عورت کی طرف دیکھاوہ اب بھی اسٹیے ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کرسیاں خالی تھیں۔ حمید تو اُس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور قاسم اس کے بعد۔

عورت کے لباس سے ایووے کولون کی بھینی بھینی مبک اٹھ رہی تھی۔ قاسم نے نتھے بھلائے اور اس طرح دم کھینچا جیسے ایک ہی کوشش میں ساری خوشبوسمیٹ لے جانے کا اراد، رکھتا ہو۔

چراس نے چیک کر پوچھا۔"یہ بیلے کیا ہوتا ہے حمید بھائی۔" "بلبل کا بچہ.....فاموش رہو۔"

''آپ بیلے نہیں جانے۔'' دفعاً بوڑھ نے جھک کر پوچھا۔ ''جی نہیں۔'' قاسم نے دانت نکال دیئے۔ '' کھا کلی، تجھتے ہیں۔'' بوڑھ نے پوچھا۔

''اوہا۔۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔۔ بیلے کی کلی۔۔۔۔۔ گیا۔۔۔۔ عورت بے اختیار مسکرا پڑی لیکن اس نے ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا۔

'' خیر ابھی دیکھ لیجئے گا کہ بیلے کیا چیز ہے۔'' بوڑھے نے مسکرا کر کہا اور ووسری طرف متوجہ ہوگیا۔ حمید کو قاسم پر بہت شدت سے غصر آیا تھا۔ گروہ خاموش ہی رہ گیا۔

کچه دیر بعد پرده سر کا اور پروگرام شروع ہوگیا۔

''ارے.... میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا میرگا ئیں گینہیں۔''

"قاسم خاموش رہو۔"حمیداس کے پیر پر پیرو کھ کر بولا۔

يل ريا تھا۔

'' بیانی بھی شاید نداق کرتے ہیں۔ اُس بڈھے مریل کی جورو آئ گڑی اور میری بیوی چوہیا کی اولاد.....واہ ..... واہ ..... کیا انصاف ہے۔''

بوں پر ہے۔ ''شٹ اپ یو کالا کافر۔'' حمید رک کر مڑا۔'' بیتمہارے باپ کا انصاف ورنہ کی عورت کی چیٹانی پر اُس کے ہونے والے شوہر کا نام نہیں لکھار ہتا۔''

"تم مرى بات نه كا نا كروسمجه\_" قاسم كے نتینے پھولنے پچکنے لگے۔

حميد كچه كهني عن والا تها كه وى عورت چرآ كرائى وه اجى دائينگ بال ير پنج بح

'' دیکھئے.....میں پھر کہتی ہوں کہ پریں واپس کردیجئے ورنداچھاند ہوگا۔''عورت نے کہا۔ ''آپ خواہ نُواہ چیچے پڑگئی ہیں۔'' حمید مسکرایا۔

"اعتم مكراتے كول بو-" قاسم جملا گيا-

''چرکیا کروں۔''مید شنڈی سانس لے کر بولا۔'' جھےان پر لاکھ برس غصر نہیں آسکا۔ تم بھی مسکراؤ۔ قاسم نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہونٹ پھیلے اور پھرسکڑ گئے۔'' ''میں آپ کو پولیس کے حوالے کردوں گی۔''

"شوق سے کردیجے۔" حمد نے کہا۔

"ابعم ابناوزیننگ کارڈ کیون نہیں نکالتے۔" قاسم پھر جھلا گیا۔

اور عورت ایک زہر ملی ی مسکراہٹ کے ساتھ ہولی۔ " نہیں آپ اپنا وزیٹنگ کارڈ اپنے

پاس ى ركھے۔ دنیا كے مارے جيب كترے خودكولارڈ كچركا بھيجا ظام كرتے ہیں۔"

''اے زبان سنجال کے! تم خود ہوگی جیب کتری۔'' قاسم جیب سے اپنا پرس نکالیا ہوا پولا۔'' کتنے روپے تھے آپ کے پرس میں۔''

"دو بزار....!"

"قاسم نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی کھینجی اور بیں نوٹ اس کی طرف بڑھا دیئے۔"

"آپکاپس اڑانے کے لئے۔" میدنے مسکرا کرسوالیہ اغداز میں کہا۔" جی اللہ انجھے آپ پر شبہ ہے۔"

''اوہ .....نونو ..... ڈارلنگ!'' دفعتا بوڑھے نے کہا، جوعورت کے بیتھے بی بیتھے آیا تھا۔ لیکن حمید نے اُس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔لفظ ڈارلنگ پروہ چونکا... بتو وہ اسکی بیوی تھی۔ ''جھے اُن پر شبہ ہے۔''عورت نے کہا۔

''لقین تونہیں ہے۔''بوڑھابولا۔''ختم کرو۔ یہ بیچارے شریف آ دی معلوم ہوتے ہیں۔'' لفظ بیچارے پر ممید کو بڑا تاؤ آیا لیکن خون کے گھونٹ بی کررہ گیا۔

عورت بربراتی ہوئی مرگئے۔ بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر شائد معذرت طلب کی تھی۔ الفاظ وہ نہیں من سکے۔ پھر بوڑھا بھی چلا گیا۔

'' دیکھا سالی کو۔'' قاسم آ تکھیں نکال کر بولا۔''اور تمہارے منہ میں بھی وی جم گیا تھا۔ تم نے کہا کیوں نہیں کہ میں کیٹین تمید آف کھیے ڈپارٹمنٹ ہوں۔'' ''ابےتم مٹی کیوں بلید کررہے ہومیرے تکھے کی۔''

"میں تم کو پلید کردوں گا ورنہ چل کر اس سالے بڑھے ہی کو مارو جو ہمیں شریف آ دی کہر ہاتھا۔"

"شريف مونابري بات ہے۔" حميد آئكھيں نكال كر بولا۔

"ہاں! میرے لئے شریف ہونا کری بات ہے۔ میرا باپ شریف آ دی ہے۔ جس کی بیوی میری مال تھی لیکن جمعے والا بھی پیدا نہ ہوسکے گا۔ خان بہادر عاصم کی ایسی کی تیسی۔"
جمید بچھ نہ بولا۔ آج کل قاسم تقریباً ہروقت ہی اپ باپ کی شان میں تصید پڑ ھتا رہتا تھا۔ وجہ یتھی کہ حال ہی میں اس کے ایک ماموں زاد بھائی کی شادی ہوئی تھی اور یہ جوڑا آپ سمیں ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتا تھا۔ طاہر ہے کہ قاسم کے سینے پر سانپ لوٹے رہ میں ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتا تھا۔ طاہر ہے کہ قاسم کے سینے پر سانپ لوٹے رہ ہوں گے کوئکہ اُس کی از دوا جی زندگی سرے سے ناکام رہی تھی۔

حمید چند کمیح خاموش کھڑا رہا پھروہ بھی ڈائینگ ہال کی طرف بڑھا۔ قاسم بڑبڑا تا ہوا

''دو ہزاررو پے میرے جوتے کی نوک پر رکھے رہتے ہیں۔''عورت نصنے پھلا کر بول۔ ''پھر آپ کیا جاہتی ہیں۔''میدنے کہا۔''آپ بتا ہے پرس کس قم کا تھا تا کہ وہ بھی خرید دیا جائے۔''

"آپلوگ عِیب آ دی ہیں۔" دفعتا عورت روہانی ہوکر پولی۔" میں اپنا پرس چاہتی ہوں۔" دیج عمد علامی ہے۔

''اگر جمیں علم ہوتا تو اپنا وقت نہ برباد ہونے دیتے۔''حمیدنے کہا۔

"اُس پرس میں دو تین خطوط تھے۔"

''وه ليٹرنکس بی سہی ....لیکن ہمیں علم نہیں ''

"مِن برباد ہوجاؤں گی۔ تباہ ہوجاؤں گی۔ خدا کے لئے رحم کیجئے۔"

"بال ..... برس كى تلاش كے سلسلے ميں ہم آپ كى مدد ضرور كر سكتے ہيں۔ "حميد نے جيب سے اپناوز يُنگ كارڈ وكال كرأس كى طرف برھاتے ہوئے كہا۔

عورت نے وزیٹنگ کارڈ دیکھااور پھراُس کی آئکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔

معاف سیجے گامیری غلط نہی کو۔''وہ کیکیاتی ہوئی آواز میں بولی۔ «ری کی مند

کاروائی کرمیٹھتی۔اوہو ....اچھا خاموش رہے پروفیسر آ رہے ہیں۔'

بوڑھا تیزی سے اُن کی طرف لیکا آ رہا تھا۔

''اوه..... دُارانگ تم نہیں باز آ دُگی۔'' وہ قریب پہنچ کر بولا۔''میں کہتا ہوں، ختم کروان قصے کو۔اگر بیحر کت ان کی ہوتی تو یہ یہاں تھہرتے کیوں۔ تھوڑی عقل بھی استعال کرو۔''

"اوه ..... ہاں ڈیئر۔"عورت جلدی سے بول۔" میں دراصل ان سے معافی مانگئے آ لَا تھی۔ یہ معزز اور شریف آ دی ہیں۔"

'' کیوں.....دیکھا.....میں نہ کہتا تھا۔'' بوڑھا بچکانے انداز میں ہننے لگا۔ '' کاش آپ حضرات میری دعوت قبول کر لیتے۔'' عورت نے ان دونوں کی طرف د کجھ

کر کہا۔ پھر پوڑھے سے بولی۔"میں نے کہاتھااگر کوئی حرج نہ ہوتو کھانا ہمارے ہی ساتھ کھا ہے۔" "بالکل مناسب کہاتھاتم نے ڈارلنگ۔"بوڑھا چبک کر بولا۔ "پھر آپ کیا کہتے ہیں۔"عورت اُن کی طرف مڑی۔ "ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔"حمید نے کہا۔

''اوہ ..... شکریہ ..... آیے آیے۔'' بوڑھا ڈائینگ ہال کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ اس کی رفتار میز تا ہوا بولا۔ اس کی رفتار میز تھی۔ یہ تینوں آہتہ آہتہ چل رہے تھے۔وہ کافی آگے نکل گیا۔

پیہ نہیں قاسم پر کیا بیت رہی تھی۔ ایک گڑی می عورت کا قرب اور دوسرے بیہ دعوت۔ اس کے دل ومعدے میں بیجان تو یقیناً بر پاہو گیا ہوگا۔

"میں کیا بتاؤں کہ کتنی پریشان ہوں۔"عورت نے کہا۔

کیکن حمید خاموثی سے چلتا رہا۔

وہ ڈائینگ ہال میں آئے۔ان کی میز غالبًا پہلے ہی ہے'' مخصوص'' تھی۔ بوڑ ھاان سے پہلے ہی پینچ گیا تھا۔اُس نے اٹھ کران کا استقبال کیا۔

پھر کچھ در بعد اُس نے کہا۔''اگر آپ حضرات اپ تعارف کی زحمت گوارا کریں تو جھے خوشی ہوگی۔''

"میں اقبال سلیم ہوں۔" حمید نے کہا۔" تفریکی کتابوں کی تجارت ذریعہ معاش ہے اور سیمسٹرقاسم ہیں۔ خان بہادر عاصم کے صاحبز ادے۔"

"برى خوتى بولى-" بورها باتھ برها كر بولا-" لوگ جھے پر دفيسر شوخ كتے بيں ادريه مزشوخ بيں-"

> ''آپ دونوں سے مل کر بے حد خوخی ہوئی۔'' ''ہوئی نا۔۔۔۔۔ میں پہلے ہی کہتا تھا۔'' بوڑھا پھر بچکانے انداز میں ہنا۔

''ہونی بھی نہ جا ہے۔ بھلا پلاسٹک مولڈنگ اور شاعری میں کیا علاقہ۔'' حمید جواب میں پھھ کہنے کے لئے پنج جھاڑی رہا تھا کہ ایک ویٹر نے قریب آکر بوڑھے سے کہا۔

"آپ کا فون ہے جناب۔"

"اوه.....ا چها..... مين ابھي حاضر موا-' بوڙ ها اٹھتا موابولا۔

حمد أے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اُس کی جال مضکہ فیز تھی۔ حمید نے پائپ تکالا اور تمبا کو نے لگا۔

''اوہ .....اب کھانا آئی رہا ہوگا۔ آپ پائپ کیوں بھر رہے ہیں۔''عورت نے کہا۔ ''کھانے کے بعد کیلئے بھر رہا ہوں .....گر شوخ صاحب زندہ دل آدمی معلوم ہوتے ہیں۔'' ''آپ اُن کام مفکد اڑانے کی کوشش کررہے تھے کیا میر مناسب تھا اور آپ نے انہیں اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا۔''

"كيے بتا تا جب كه آپ خود عى نہيں چاہتى تھيں۔"

"مين نبين جائتي تحيير ..... بير آپ کيسے که سکتے ہيں۔"

''اگرآپ جاہتی ہوتیں توخود بی تعارف کرادیتیں۔آپ تو میرے نام سے واتف تھیں۔'' ''بی نہیں ..... میں نے آپ کا کارڈ دیکھا تھا۔لیکن اب اس وقت مجھے آپ کا نام یاد آرہا ہے۔''

«كينين ساجد ميد فرام فيڈرل انٽيل جنس بيورو-"

"كياية آب كى بيثانى رترير ب-" كورت فى ناخوشگوار لهج ميل كها-" بوسكا ب آبكايدكارد جعلى بور"

" كِم آب نے جميل كول دعوكيا ہے۔"

''ختم سیجئے۔۔۔۔۔!'' عورت ہاتھ اٹھا کر بولی۔''پروفیسر آ رہے ہیں۔'' حمید خاموش ہوگیا۔ بوڑ ھابوی تیزی سے میز کی طرف آیا۔ وہ کچھ پریشان ساتھا اور اس "لکن آپ پروفیسر کیوں ہیں۔"میدنے بوچھا۔ "اوه.....کسی زمانے میں فلنفے کا پروفیسر تھا۔" بوڑھے نے بنس کر کہا۔" فلنف تاریخ اور

رویست کی اور بھی ایسا ہے۔ پولیٹ کل سائینس متیوں مضامین میں ڈاکٹریٹ کی تھی۔ آپ کے اس شہر میں کوئی اور بھی ایسا ہے جس تے تین مضامین میں ڈاکٹریٹ لی ہو۔''

" چار...... پردفیسر صاحب! ایک میں ہی ہوں۔ نبراسکا یو نیورٹی کو مجھے چارمضامین میں ڈاکٹریٹ دینی پڑی تھی تب کہیں جا کر اُس کا پیچیا چھوٹا۔"

" و منیں .....! " بن سے نے حیرت سے کہا۔" کن مضامین میں۔"

" للركك، بك مائيند مك، آئس كريم فريئر مك اور بلاسك مولد مك."

"لاحول ولا قون .... " بوڑھائر اسامنہ بنا کر بولا۔ "بیر بھی کوئی مضامین ہوئے۔ "

"آ پ کے مضامین پر میں دی بارلاحول والاقو ، بھیج سکتا ہوں۔" "دنہیں بھیج سکتے۔" قاسم بوڑھے کی حمایت پر آمادہ ہوگیا۔

"بنيس بهيج كت نا .....من بهلي عل كهنا تعالى" بوزها من لكار

'' پھلے۔.....تاریخ .....لوٹومیکل پائینس!'' قاسم سر ہلا کر بولا۔'' واہ واہ سجان اللہ۔'' '' پوٹیکل سائنس.....!'' بوڑھے نے تھیج کی۔

"جي بان....جي بان مين جلدي مين كهه كيا تها-"

''اوہ.....کھانا ڈارلنگ.....!'' دفعتا پوڑھے نے عورت ہے کہا۔

" إل! من في ويثر سے كهدديا ہے۔"

''گریشون کیسانام ہے بروفیسر صاحب' حمید خواہ نخواہ چھٹر چھاڑ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ''نام نہیں تخلص ہے .....میں شاعر بھی ہوں۔''

حميد كى روح فنا ہوگئ كيونكه شاعرى تاريخ وفلسفه اور سياست سب بر حاوى ہوجاتى ہے اور

شاعرسر پرسوار ہوجاتا ہے۔

"مجھ شاعری سے بالکل دلچین نہیں ہے۔" ممد جلدی سے بولا۔

جلدنمبر 20

شیطان کی محبوبہ "اوه..... ڈیئر.....داؤد زینول سے گر گیا ہے۔ میں جارہا ہول۔ پیر کی ہٹری ٹوٹ گئی رسانی سے تعلق رکھتے ہیں تو خدارا میری مدد کیجئے ورنہ.....د کھئے میں نہیں جا ہتی کہ یروفیسر کی زندگی بر باد ہو۔ حالانکہ اگر میں آپ کوحقیقت بتا دوں تو آپ بھی میرامضحکہ اڑانے یر تیار ہوجا کیں گے۔''

"بتاديج حقيقت بهي تاكه مين عي هي آپ كوبليك ميل كرسكول-"

"فداراسجيدگى اختيار يجيئے" عورت نے كہا اور اتنے ميں دو ويٹرول نے مز ير برتن

لگانے شروع کردیئے۔ قاسم بار بارمنہ چلاتا ہوا پہلو بدل رہا تھا۔

ویز کھانا رکھ کر چلے گئے اور سلسلہ گفتگو پھر شروع ہو گیا۔

"كوئى سالا آپ كوبليق ميل نهين كرسكتا-" قاسم برا سا نوالا حلق مين شونستا موا بولا-

" بجھے بتائے میں ایک ایک کی گردن توڑ دول گا۔"

وہ قاسم کی طرف شہے کی نظر سے دیکھنے لگی۔ ''میں انتہائی کوشش کروں گا۔'' حمید بولا۔''آپ کا کیا نام ہے۔''

"شوفى ....!" قاسم نے كه كرايك بحداسا قبقهدلكايا-

"آپلوگ آخرائ برتهذیبی سے کیون پیش آرہے ہیں۔"

"مم ....معاف ....عيح كان قاسم بكلايا-

"بيميرے دوست تھوڑے سے كريك ہيں۔"حميد بولا۔

"جى بال ..... مين بالكل ..... أل .... أل .... ألو مون " قاسم في برى سعاد تمندى سے اعتراف کیا۔

"اب مل سروچن پرمجور ہوگئ ہول کہ جھے ایک بری مانت سرزد ہوئی ہے۔ پن یقیناً آپ می اوگوں کے پاس ہاور میں نے آپ سے ان خطوط کی اہمیت کا تذکرہ کردیا ہے۔'' "اور ہم لوگ اب آپ و بلیک میل کریں گے ..... کیوں؟"

"اوركيا كها جاسكا ہے۔"عورت نے كها اور دفعتا اس طرح الجيل بردى كه نه صرف باتھ سے نوالا چھوٹ گیا بلکہ ایک پلیٹ بھی الٹ گئ۔ اُس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا اور کی سانس پھول رہی تھی۔

ہے۔ نہیں نہیں آپ حضرات تشریف رکھئے۔تم بھی بیٹھوڈیئر۔ میں دیکھالوں گا۔''

' بنہیں میں بھی چل رہی ہوں۔'' عورت اٹھتی ہوئی بولی۔

"نبیں! تم بیٹھو..... یہ برتمیزی ہے کہ موکر کے ....!"

" نہیں جناب کوئی ہات نہیں۔" حمید نے کہا۔

"دنہیں آپ حضرات تشریف رکھے۔" بوڑھے نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ " روفيسر بهت سوشل آ دى بيل-"عورت بيشى موئى بولى-" مارا بعتيجازينول سي كركر زخی ہوگیا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اسے گوار انہیں کیا کہ ان کے مہمان ان کے متعلق کوئی بُری رائے قائم کریں۔''

"اورآ پائے اچھ آ دی کودھوکا دیتا پند کرتی ہیں۔"

" كيا مطلب…؟"

''یمی که دو جیب کترول کوان پر بار بتاری ہیں۔''

"ا \_\_\_\_ذراس جي سجه كر\_" يك بيك قام بولا\_"تم موك جيب كترے ميں تونہيں مول-" " آپ غلط سمجے ..... آپنہیں سمجھ سکتے۔ میں نے محض ای لئے کہا تھا کہ بروفیسر کو کسی نی الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایک بار پھراستد ما کروں گی مجھے صرف وہ خطوط دے دیجئے۔'' ''وہ خطوط کیے ہیں۔''میدنے پوچھا۔

''بس ایسے بی کہ اُن سے پروفیسر کود کھ بہنج سکتا ہے۔''

" مِن سَجِه كيا لين اكر وه خطوط غلط باتمول مِن بَنْ جاكين تو آپ بليك ميل بحى لا

" يكى مجھ ليج ـ "عورت نے كما اور محرتموز يو قف كے ساتھ بولى ـ "اكر ياس آ کے پاس ہے تو آ پ جو قیت لگائیں میں ادا کرنے کو تیار ہوں اور اگر آ پ واقعی محکمہ سرا<sup>ما</sup> آ تکھوں سے شدیدترین تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر وہ نیچے جھی اور داہنا پیراٹھا کر ایک پنڈل بررکھ لیا۔

۔ پنڈلی پر سے ساری سر کائی اور ایک ہلکی ہی چیخ اُس کے حلق سے نکل گئی۔ حمید بھی جھار میں میں میں اُچھ اُن کھی جس کی جس میں اور بھی گئی۔

ای قدر گوشت سے باہر نکلا ہوا تھا کہ چٹکی سے پکڑا جاسکے۔

''میرے خدا۔۔۔۔۔ میں مری۔'' وہ دونوں آئکھیں جھنچ کر کرائی لیکن حمید دوسرے ہی لیے میں سوئی کو گوشت سے تھنچ چکا تھا۔خون کی ایک تِلی سی لیسر سفید بنڈ لی پر متحرک نظر آ رہی تھی۔

منه كاسانپ

قاسم اور حمید دونوں بی اس واقع پر بو کھلا گئے تھے۔ بو کھلا ہٹ میں ازبانداس لئے بھی ہوگیا تھا کہ لوگ اپنی اپنی میزوں سے اٹھ اٹھ کر ان کی طرف آنے گئے تھے۔ حمید نے رومال سے خون خشک کیا اور دوسرارومال پانی میں بھگو کر زخم پر باندھ دیا۔

''کوئی بات نہیں ہے۔''حمد نے دوسروں سے کہا۔''آپ اپی میزوں پر تشریف لے جاکیں۔معمولی چوٹ ہے۔''

لیکن چوٹ کے متعلق پوچھ بچھ شروع ہوگئ۔ وہ اتی ہی دکش عورت تھی کہ لوگ زبادہ سے نیادہ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ بدقت تمام حمید انہیں میز کے باس سے کھ کانے میں کامیاب ہوںکا۔

عورت کری کی پشت سے ٹیک لگائے آ تکھیں بند کئے بیٹھی ری۔ اُس کے چیرے ہے فاہر ہو رہاتھا جیسے وہ تکلیف برداشت کرنے کے لئے سخت ترین جدوجہد کرری ہے۔ ''یہ کیسے ہوا۔'' حمیدنے آ ہتہ سے پوچھا۔

اس نے آئسیں کمول دیں گر پھٹیس بولی۔ "جی ہاں..... یہ کیسے ہوا۔" قاسم نے مجرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔

" كير نبيل ..... كيريم نبيل " عورت خوفز ده آواز ميل بولي " آپ لوگ جميم معاف

بنڈ لی میں ایک بڑی می سوئی چیمی ہوئی تھی جس کی نوک دوسری طرف نکل گئی تھی اور پچھلا حمر <sub>فرما</sub> ئیں۔ میں جانا جا ہتی ہوں۔''

" خربيسوئي-"ميدنے كہا-

" ہے کواس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہئے۔" عورت نے عصیلے کہے میں کہا اور ویٹر کو اشارے سے بلا کربل لانے کو کہا۔

> "آپ جائے۔" حمید نے بُرا سامنہ بنا کر کہا۔" بل میں ادا کر دوں گا۔" "میں فقیر نہیں ہوں۔" عورت نے کہا۔

"جم بھی بھک مظ نہیں ہیں۔" حمید نے غصیلے لہج میں کہا۔"آپ دونوں میاں یوی

كريك معلوم بوتے ہيں۔"

"تميزے بات سيجئے۔"

'' ہاں تمیز سے گفتگو کرویتم خود ہوگے کر یک۔'' قاسم عورت کا ساتھ دینے لگا۔ اتنے میں ویٹر بل لایا اور عورت نے کچھ نوٹ بلاؤز کے گریبان سے نکال کر طشتری میں

"بیروپ بھی آپ نے برس میں کیول نہیں رکھے تھے"حمید نے اُسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ --

"تم سے مطلب....!" قاسم اکھڑ گیا۔ "تم خاموش رہو۔"

' دنبیل خاموش رہوں گاتم ایک لیڈی کی تو ہین کررہے ہو۔''

عورت اٹھ گئے۔ حمید أے دروازے کی طرف جاتے دیکھارہا۔

"وواتو عنى حميد بهائى-" قائم بجرائى موئى آواز ميں بولا۔

"قم مرك ييچ نبيل آؤ كي مجها ورنه تمهارا انجام بهت بهيانك موكا-" حميد بهي الهتا

تحريرتها-"بروفيسر....اك.....آر .....ثوخ-"

حید بیجیے بث آیا۔ وہ تو اپ بی مکان میں داخل ہوئی تھی۔ حید نے ایک بار پھر ممارت

وہ موٹر سائکل کی طرف واپس آیا اور اب گھر جانے کے علاوہ اور کیا جارہ رہ گیا تھا۔ آج کل فریدی بھی شہر میں موجود نہیں تھا۔ اس لئے اسے زیادہ تر گھر بی پر رہنا پڑتا تھا۔ فریدی کی عدم موجود گی میں اس کے جانوروں کی دکھ بھال حمید ہی کو کرنی پڑتی تھی آور بیا کیا ایسا کام تھا جس کے تصور بی ہے اُس کی روح فنا ہوتی تھی۔ صرف کو ل کا راثن تقییم کرانے میں تقریباً

اگر سوئی والا واقعہ پیش نه آیا ہوتا تو وہ اُن دونوں میاں بیوی کی جھی سمجھ کرنظر انداز کرد<sub>یا</sub> دو گھنٹے صرف ہوجاتے اور وہ سو جتاتھا که آخر فریدی سیسب بچھ کیسے کر لیتا ہے۔

گر بینچ بی اس نے ٹیلی فون ڈائر کیٹری اٹھائی اور پروفیسر شوخ کے نمبر تلاش کرنے

لگا جوجلد بی مل گئے۔ اُس نے اُسے فون کر کے اس کے بھینے کی خیریت دریافت کرنے کا ارادہ کیا گر پھرابیانہیں کیا۔

كانى رات كے تك وہ سوئى والى تھى سليھانے كى كوشش كرتا رہا\_كين أسے ناكا كى بى ہوئی اور پھروہ سوگیا۔

دوسری منے اُس نے پروفیسر شوخ کے نمبر ڈائیل کئے۔

"لین ہیلوا میں پروفیسر شوخ ہوں۔" دوسری طرف سے آواز آئی۔

"ہوا کرو\_" حمد نے لا پروائی سے کہا۔

"آ پ کون صاحب ہیں!"

"محكمة مراغ رساني كاكيين حيد"

ه "اوه.....جناب..... فرمايخ..... جناب."

"میں بیم شوخ سے ملتا جا ہتا ہوں۔"

" ففرور ..... فرور ..... براهِ كرم مولدُ أب يجيحُ \_ مين أنهين بهيجنا مول-" حمید منتظرر ہاتھوڑی در بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آ واز آئی۔ "بہلو۔" ''ارے واہ....!'' قاسم نے کہا اور اٹھنے کا ارادہ کیا مگر چُر پچھ سوچ کررہ گیا۔

حمید کمپاؤٹھ میں بیخ چکا تھا۔ اُس نے عورت کو گیرج کیطرف جاتے دیکھااور وہ خود بھی آگ کا جائزہ لیا۔ عمارت بڑی شاندار تھی۔

بڑھا۔وہ اپنی واٹر کول انجن والی ہے آ واز موٹر سائنکل پر آیا تھا اور وہ بھی گیراج ہی میں تھی۔

حمید بھی بہت مخاط ہو گیا تھا کوشش مہی تھی کہ نظر اس پر نہ بڑنے پائے۔

عورت نے گیرج سے کار نکالی اور حمید اُس وقت تک اپنی موٹر سائیل کے قریب کھڑا رہا جب تک که کار بابرنبین نکل گئ ۔ پھرتھوڑی بی در بعد وہ اس کا تعاقب کررہا تھا۔

گروه عورت ای طرح انجیل پڑی تھی جیسے اچانک کوئی چیز آگی ہو۔

پھر سوئی بھی کیسی جو ایک طرف ہے گھس کر دوسری طرف نکلی گئی تھی۔ یقینا وہ بڑی قون ہے چینکی گئی ہوگی۔ گر کیسے ..... کیا انسانی ہاتھ اس قتم کا کوئی کورنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ تمہ کو میر ناممکن معلوم ہوئی اور وہ یہی سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ اگر وہ سوئی سیکئی بی گئ تھی تو اس کے لے کسی قتم کی مشین استعال کی گئی ہوگی۔لیکن عورت نے اس کے متعلق کچھ بتانے کی بجائ چھیانے کی کیوں کوشش کی تھی۔وہ خوفز دہ بھی تھی۔

عورت کی کارسنسان سرک پر دور تی رہی اور حمید تعاقب کرتا رہا۔ نیا گرہ شہر کی آبادا سے بہت دور ایک پر فضامقام پر واقع تھا۔ اس لئے اس سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں رہتا تھا۔ حمید نے اپنی موٹر سائکل کی ہیڈ لائیٹ بجھار کھی تھی اور اس کا انجن تو ہے آواز ہی تھا۔

وہ دونوں آ کے چیچے شہر میں داخل ہوئے اور تعاقب اب بھی جاری رہا۔ آخر تھوڑی ؟ بعدوہ کارایک عمارت کی کمپاؤنٹر میں مڑگی اور ممیداین گاڑی آ گے بڑھالے گیا۔ کچھ دیر بعد اُس نے پھراپی موٹر سائیل موڑی اور اُسے ایک جگہ روک کر اتر پڑا۔

اب وه ای عمارت کی طرف پیدل واپس آر با تھا جس میں کار داخل ہوئی تھی۔وہ پھا ک کے قریب رکا۔ بائیں جانب کی کے نام کی شختی گلی ہوئی تھی۔ حمید جھک کر دیکھنے لگا۔ اُس ؟ ''آپ کا پیرکیما ہے بیگم صاحبہ۔'' حمید نے پوچھا''اور ساتھ ہی میں آپ کے بیتیج کے بیتیج کے بیتیج کے بیتیج کے بیتیج کے بیتیج کے بیتی خبریت دریافت کرنا چاہول گا۔''

"اوه.....تو آپ ہیں۔"

"جي ٻال-"

''آپ جھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔اس خبط کو دل سے نکال دیجئے۔ میں خود ہی پروفیم کوسب بچھ بتادوں گی۔''

'' میں نے اس وقت آپ کواس کے فون کیا ہے کہ براہ کرم قانون کی مدوفر مائے۔ورز ہوسکتا ہے کہ خود آپ کے خلاف جھے کوئی قانونی کارروائی کرنی پڑے۔''

" کیا مطلب....!"

" میں اس سوئی کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں جو پھیلی رات میں نے آپ کی پنڈلی۔ الی تھی۔''

"وه الكسولى تقى "، بيكم شوخ في عصيل آواز مين كها\_

"وه يقيناً ايك سوني تقى ليكن كس طرح بهينكي كئ تقى مين جانتا جا بها بون اور تيمينكنے ولا كون تھا.....؟"

"میں کیا جانوں۔"

"محترمہ ہوٹن کی دوا سیجئے۔ کیا آپ میہ جاہتی ہیں کہ میں آپ کے مکان پر باور دی آ دلا سیجوں۔میرا خیال ہے کہ پروفیسر شوخ اس پر ہرگز تیار نہ ہوں گے۔"

"کیاواقعی آپ کاتعلق محکمہ سراغ رسانی ہے ہے۔"

"آپ کواک وقت یقین ہوسکتا ہے جب کچھ باوردی لوگ پوچھ کچھ کیلئے وہاں پہنے جائیں۔"
"د کھئے۔" دوسری طرف ہے آ واز آئی۔" آپ خواہ نخواہ مجھے دھمکا رہے ہیں۔ بی ہال
وہ سوئی میری پنڈ ل میں جھی ہوئی تھی آپ کا یہ خیال قطعی لغو ہے کہ کسی نے اُسے پھینکا تھا ممل
نے خود بی اپنے ہاتھوں سے جھوئی تھی۔ اب فرمائے کیا خیال ہے۔"

'آپ غلط بیانی سے کام لے رسی میں۔'' ''اچھی بات ہے تو اُسے ٹابت کیجئے کہ اس کا ذمہ دار میر سے علاوہ اور کوئی ہے۔'' ''میں ٹابت کردوں گا۔''

'' جھے بھی آگاہ فرمائے گا۔'' دوسری طرف ہے آواز آئی اورسلسلہ منقطع کردیا گیا۔ حمید کو بردا غصہ آیا۔ اس عورت کے لیجے سے اس کی جھلاہٹ پہلے بی بڑھ گئ تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر بٹنے بی والا تھا کہ فون کی گھٹی نئے آٹھی۔

"بيلو.....!"

" تس ساغا كي ساغميد بعالى " دوسرى طرف سة واز آئى اور حميد كاغصه بهل

ہے بھی زیادہ تیز ہوگیا۔

"کیا ہے۔"

" كمرى ..... ديدار كرجاؤ ..... ميرا .....!" قاسم كرابا

" كيا بوا....?"

«تھوڑی دیر بعد سنہیں نہیں ۔۔۔ مجھے بچالو ۔۔۔ ممانی بچالو۔''

"أب بتاتا كيون بين"

" إئ ..... تم بھى كھفا ..... ہوگئے " قاسم نے بكى لى۔ وہ مج مج رور باتھا اوراس زور

شور کے ساتھ کہ حمید کوخد شراحق ہوا کہ کہیں لائین نہ خراب ہوجائے۔

"میں آرہا ہوں۔"اس نے کہا اور جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔

وہ سوچ رہا تھا کہ پیتنہیں اس پر کیا افاد پڑی ہے کیونکہ نون پر اُس سے اکثر حماقتیں ایر تربہ تھی کی ہیں ہو

سرز د تو ہوتی رہی تھیں لیکن آج تک وہ اس طرح رویانہیں تھا۔

حمید نے لباس تبدیل کیا اور قاسم کی کوشی کی طرف روانہ ہو گیا۔

وہاں اُسے ایک ہنگامہ نظر آیا۔نوکر بدحوای میں ادھراُدھر دوڑتے بھر رہے تھے اور قاسم کی دہاڑیں کمپاؤنڈ سے بھی نی جاسکتی تھیں۔ "إن الم المالك ا

در بنہیں۔ دل میں درد ہے کہ جگر میں .....الا جانے .....گردے میں ہو ..... پھیپے مول

میں ہو۔ حمید بھائی مجھے بچالو۔'' "میں کیے بچاسکا ہوں۔" حمد نے بیزاری سے کہا۔

کی بیک قاسم اچل کر بیٹھ گیا۔ پیٹ پر رکھی ہوئی گرم پانی کی بوتلیں دھپ دھپ فرش

"كا ي بچاسكنا ہوں۔" وہ عورتوں كے سے جلے كشانداز ميں ہاتھ نچاكر بولا۔

''اپ ساتھ لئے پھرو گے ..... جو کام جاہو گے ..... کو گے ..... گمر بچانہیں سکتے ...

ابلعنت ہم پرحمید بھائی۔''

"كيامير ب ساتھ لئے پھرنے كى وجہ ہے تم كى تكليف ميں مبتلا ہوئے ہو۔"

"من كہتا ہوں تم نے جھے كل رات كول مجوركيا تھا۔ ميں تو اس سالى كے پاس نہيں بينهنا جابتا تھا۔''

"السيا" ميدني أكل كرايك طويل سانس لى-"تواى سلط من سيدرو

دل یا در دِجگری کہانیاں ہیں۔ گرتمہیں بہ مشور ہ کس گدھے نے ویا تھا کددر دِ دل یا در دِجگر کے سلیلے میں گرم یانی کی بوتلیں۔''

"ارے سنوتو سی۔ درواز ہ بند کردو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ " قاسم آ ہت سے بولا۔

" قاسم! کیاتمہاری شامت آئی ہے۔''

"أَنَ كُلَى " قَاسم ب وه عظم بن س منا " مرتمهار ] ت بن جل كل دروازه بند کردو۔ پیارے بھائی۔''

" تميد چند لمح أے گورنا رہا پھر درواز ہبند كرديا۔

''اً وُ.....آ وُ....مير ح قريب آ وُ۔'' قاسم مضطربانداند ميں بولا۔

کمپاؤنڈ میں اے کی کاریں بھی کھڑی نظر آئیں۔اس نے ایک ملازم کو کارڈ دیا گر

'' چلئے حضور! اس وقت کارڈ کے دول گا۔''

'' کیوں! کیابات ہے۔''

"صاحب کے بیٹ میں درد ہے۔"

"لاحول ولا قوة-"ميدغصيلي ليج مين بولا-

"پانچ ڈاکٹر موجود ہیں سرکار گرصاحب یمی کہتے ہیں کدارے میرے ڈاکٹر کو بلاؤ۔" برگریں۔

"بيكم صاحبه كهال بين-"

"اندرین..... چلئے حضور۔"

" کیا کروں گا جل کر۔"

"وهآپ عی کے لئے تو فیخ رہے ہیں۔"

اندر بینج كرميد نے قاسم كوالي حال ميں ديكھا كداگر ضبط ندكرتا تو بے تحاشہ قتم لاً: ا انظر آتا۔ وہ ایک مسمری پر چت بڑا تھا اور پیٹ پر ربر کی تین بوتلیں تولیوں میں لیٹی اور

رکھی تھیں۔اس کی بیوی کے علاوہ وہاں شہر کے پانچ بڑے ڈاکٹر بھی موجود تھے۔

" صاميد ..... بهائي .... آن.... أني ....! " قاسم دونون باته يهيلا كر چيخا-

"اوه آپ آ گئے۔" قاسم کی بیوی اس کی طرف مؤ کر طنزیہ کہے میں بولی اور ساتھ ا

قاسم دہاڑا۔''جاؤ.....تم سب دفع ہوجاؤ۔میرا ڈاکٹر آ گیا۔''

" كيول بكواس كرتے ہو۔" حميد قاسم كو گھورتا ہوا بولا۔" كيابات ہے۔"

" میں کہتا ہوں ..... جمید بھائی کے علاوہ اور سب لوگ اس کمرے سے طلے جا کیں ا

قاسم حميد كے سوال ير دھيان ديئے بغير غرايا۔

قاسم کی بیوی چند کمیح خاموش کھڑی رہی پھر اس نے ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ ج<sup>لے ا</sup> اشارہ کیا۔وہ اٹھ گئے اور پھر کمرے میں صرف حمید ہی رہ گیا۔ کرتی ہے حمید بمائی کہ دم نظنے لگتا ہے۔ رات بھر بور کرتی رہی اور پھر مجبوراً مجھے بیٹ میں درد

'' کیوں؟ کیاوہ با تیں بیگم شوخ کے متعلق تھیں۔''

"ارے ..... بال ..... بال .....!" قاسم سر بلاكر بولا۔

"کیی باتیں۔"

دریمی کہ بیگم شوخ ڈائن ہے۔جادوگرنی ہے۔اُس کے منہ سے سانپ نکل آتے ہیں در اسکے عاشق پاگل ہوجاتے ہیں۔وہ ایک ایسے آ دمی کوجانتی ہے جو پاگل ہوگیا ہے۔ اس کی س کے ماموں کے سالے کا بھیجا ہے۔وہ جھ سے کہدری تھی کہ ہم دونوں پاگل ہوجا کیں گے۔'' در تہیں یفین ہے کہ تہماری ہیوی تیجیلی رات نیا گرہ میں تھی۔''

"إلى بيار ع بما ألى السل في الك الك بات بتا ألى ب

" مشهرو! من اس سے گفتگو کرنا ہوں۔"

"لا كين الم كيول شامت آئى ہے حميد بھائى۔ وہ اليكى دل ہلا دينے والى باتس كرتى على درج بھنا ہونے لگتى ہے۔"

"میں اُس سے پوچھوں گا کہوہ ایک باتیں کیوں کرتی ہے۔ اگر کج مج تمہارا ہارث فیل موجائے تو کیا ہوگا۔"

'' ال .....دیکھوتو حمید بھائی۔'' قاسم کی آ واز مظلومیت کے اظہار میں گلو گیر ہوگئ۔ ''اچھاتم مخم رو۔''حمید اٹھتا ہوا بولا۔

"اچھا.....اچھا.....!" قاسم نے جسم سکور کر جمائی کی اور آ ہت آ ہت منہ چلانے لگا۔
حمید دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آیا اور راہداری عی میں قاسم کی بیوی سے ملاقات
ہوگئ جو بہت بی غصے کے عالم میں تیزی سے ادھر بی آ ربی تھی۔

حمید نے ہونٹوں پر انگل رکھ کر اُسے خاموش رہنے کا اشارہ کیالیکن انداز سے ایسا معلوم ' قعاجیسرہ داہمی چیند گاگ "لیکن اگروه کوئی بے تکی بات ہوئی تو تمہاری بقیہ زندگی تلخ کردوں گا۔" حمید ایک کری پنج کر بیٹھتا ہوا بولا۔

"ارے بیمیری زندگی اورموت کاسوال ہے۔وہ حرامزادی جمعے رات سے مارے ڈال

رس ہے۔''

«کون حرام زادی\_"

"و عى حرامزادى جوابھى يہال سے اپنے بان باداؤں كے ساتھ كئ ہے۔"

''ہام.....اچھا.....!''

ہ ہے۔۔۔۔۔۔ '' بچپل رات وہ بھی نیا گرا گئ تھی اور اس نے ہمیں دیکھا تھا۔ بیگم کھوں کے ساتھ۔'' '' بیگم شوخ ۔۔۔۔۔!'' حمید نے تھیج کی۔

"اونهه.....شوخ بی سبی-" قاسم مُرا سا منه بنا کر بولا۔"وه حرامزادی بیگم شوخ کو بھی

جائتی ہے۔''

"اگرتم نے أے ابرامزادی كہاتو جھے سے مُراكونَى نه موگا۔"

"قيول....!" قاسم كى آئكسين نكل بري-

"اپ باپ کو گالیاں دو ....اس کا کیا قصور ہے کیا اس نے تم سے شادی کی درخواست

ي تھي۔''

" ہائیں..... تو پھر کیا میں اپنے باپ کوحرامزادہ کہوں۔"

"يقيتأ....!"

" ذرازبان سنجال کر'

"سنجل گن ..... ہاں تو تم ابھی کیا کہدرہے تھے۔"

"حرامزادی کهدر باتھا۔" قاسم گردن اکڑ اکر بولا۔

"حرامزای کیا کہدری تھی۔"

" أبال.....ارے الاقتم۔" قاسم تحیرانه انداز میں آئکھیں بھاڑ کر بولا۔" وہ ایک باشی مور ہاتھا جیسے وہ ابھی چیخے لگے گی۔

رل ثابت کردیا۔ تمہاری تزین ختم ہوگئ۔'' حمید نے کہا اور پھر قاسم کی بیوی کی طرف دیکھ کر خبیدگی سے بولا۔'' درد دل کے لئے بسکٹ معزنہیں ہیں۔'' ''آپ خاموش رہے براہ کرم۔'' قاسم کی بیوی جلے کئے لہجے میں بولی۔

"اب ہاں .....تم کیوں ہارے ایکی میں ٹائیں کرتے ہو۔"

''اچھاتو کہدوں....ابھی جو کہدرہے تھے۔''

"كهدوو ..... كهددو .... كياتم مير برد دوست مو يجل رات تم في مجهد أس

جادوگرنی کے چکر میں بھنسا دیا۔ پاگل ہوکر مرو کے .....د کھنا۔'

" کبواس مت کرو۔وہ ایک مجرمہ ہے اور میں خاص طور پر اس کی مگرانی کررہا ہوں۔"

"آپ گرانی کررہے ہیں۔" قاسم کی بیوی نے پوچھا۔

"يقينا كرر بابون....ليكن به بات اپنى بى حد تك ركھنا۔"

"ارے واہ .....!" قاسم ہاتھ نچا کر بولا۔" میں ابھی اسے فون کرتا ہوں کہ یہ کیپٹن حمید ہاری گرانی کررہا ہے۔"

'' کرکے دیکھو..... نا قابل ضانت وارنٹ نکلواؤں گا اور میں اپنی بہن کو ساتھ لے جار ہا

۔ وہ تم جیسے نالائق آ دی کے ساتھ ہرگز نہیں رہ علی۔'' ۔۔

"قونمي بهن "

" کیپٹن حمید تمہارا سالا ہے نالہٰذا سے کیپٹن حمید کی بہن ہوئی۔ چلوتم میرے ساتھ۔" " اس ساری دور سے محول کے سے ساتھ ۔"

"ارے جاؤ جاؤ۔" قاسم انھل کر کھڑا ہوگیا۔" بڑے آئے بہن والے سالے۔"
"تم برتمیزی کیوں کردہے ہو۔" قاسم کی بیوی نے اُسے للکارا۔

''ہال.....توتم جاؤگی بھائی کے ساتھ .....ذرا جا کرتو دیکھو۔''

" چلئے حمید بھائی۔"

''لاشیں گریں گی یہاں اگرتم نے گھرے باہر قدم نکلا۔'' ''رجھ

"المجى بات ہے- ہم يهال بيضين كے-" حيد نے كها اور قاسم كى بيوى كو بھى بيشنے كا

آ وُ۔۔۔۔میدنے اُسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پنجوں کے بل قاسم کے کمرے کی ست چلنے لگا۔ غیر ارادی طور پر وہ بھی اس کی تقلید کرنے لگی۔ وہ بھی اتن بی احتیاط سے جل رئی تھی کہ آواز پیدانہ ہونے پائے۔

کرے کے سامنے رک کر حمید نے دروازے کے نثیشوں کے اندر جھا نکنے کا اثارہ کیا<sub>۔</sub> اس کے لئے قاسم کی بیوی کو پنجوں کے بل کھڑا ہونا پڑالیکن اس کے باوجود بھی وہ ثیشوں تک: بنٹی سکی۔ آخراُ نے قفل کے سوراخ سے جھا نکنا پڑا۔

اور پھر دوسرے بی کمچے میں وہ متحیرانہ انداز میں حمید کی طرف مڑی۔

حمید مسکرارہا تھا۔ پھر دفعتا اُس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر کھتی جلی گئی۔ قام اچھل پڑا۔ اُس نے تکئے کے نیچ سے کوئی چیز نکال کر منہ میں رکھی تھی اور اب وہ ایک مسئکہ نیز پوزیشن میں تھا۔ ٹائکیں بلنگ سے نیچ لنگ رہی تھیں، ہاتھ پٹی پر تھے منہ پھولا ہوا ہونٹ بھنج ہوئے اور صرف آئکھیں گردش کردی تھیں۔ بھی وہ حمید کیطرف دیکھا تھا اور بھی اپنی بیوی کی طرف دفعتا وہ آگے بڑھی اور سر ہانے سے تکیہ اٹھالیا جس کے نیچے ٹوٹے ہوئے بسکٹوں کا ڈیم

نظرآ رہاتھا۔

"بددرد ہور ہا تھا تمہارے پیٹ میں۔"وہ آئیسیں نکال کر بولی۔ "فال .....ہپ ....!"بسکٹ کے نکڑے اُس کے منہ سے اچھل کر دور جاگرے۔ قاسم جھلا گیا تھا۔"اب میں زہر کھاؤں گا....!"وہ دہاڑا۔ "میری طرف سے اینٹ اور پھر بھی کھاؤ۔"اس کی بیوی چینی۔ "ارے تم!" قاسم حمید کو گھونسہ دکھا کر بولا۔" تم بڑے گداڑ .....فدار ہو۔" "اربے میں نے کیا کیا ہے۔تم پیٹ کے درد سے پڑپ رہے تھے۔ میں نے اے درا

## بے سرویا تجربہ

بیگم شوخ کی شخصیت کافی دلچیپ ہوتی جاری تھی۔ حمید قاسم کے گھر سے روانہ ہوکر ایک طرف چل پڑا گر چر خیال آیا کہ است قاسم کی بیوی سے اس ناصر کا پیتہ معلوم کر لینا چاہئے تھا۔
راہ بیں ایک جگہ کار روک کر وہ اُتر پڑا اور پبلک ٹیلی فون ہوتھ سے قاسم کے نمبر ڈائیل کئے کال اس کی بیوی نے ریسیو کی لیکن حمید نے صرف پنتہ ہی معلوم کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔
اب وہ احمد لاج کی طرف جارہا تھا۔ قاسم کی بیوی کا ماموں زاد بھائی و ہیں رہتا تھا۔ یہ لوگ بھی شہر کے متمول ہی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔

عمارت کے قریب بنج کر حمید نے کارروکی اور اپنا کارڈ اندر جھیجوایا۔

ڈرائینگ روم میں اے تقریباً پانچ منٹ تک تنہا بیٹھنا پڑا پھر ایک معمرآ دی نے اُسے انظار کی زحمت سے نجات دلائی۔

"فرمائي جناب!" بوزهے نے اس کی طرف ہاتھ برحاتے ہوئے کہا۔

"مجھےمٹرناصرےملاہے۔"

''آپ ..... ناصر۔'' بوڑھا کچھ نروس سا نظر آنے لگا۔'' بی ہاں ..... وہ میرا لڑکا ہے۔۔۔۔گر محکمہ سراغ رسانی ....!''

"جی ہاں ایک سلسلے میں ان سے گفت وشنید کرنی ہے۔" "" مسلسلے میں۔"

"جھےافسوں ہے کہ میں نہ بتا سکوں گا۔"

" تب مجھے بھی افسوں ہے جناب۔'' باڑھا گلو گیر آ واز میں بولا۔'' آپ اُس سے گفتگو ل گے ''

> '' قانون کی مدد کرنا ہرشہری کا فرض ہے۔'' ''بشرطیکے شہری صحیح الد ماغ ہو۔'' بوڑ ھے نے کہا۔

اساره ليا-

کچھ دریے تک خاموثی رہی اور قاسم دونوں کو پھٹی پھٹی آئکھوں سے دیکھا رہا۔ پھر حمید نے

اس کی بیوی ہے کہا۔"تو آیا جان ....!"

''ابے چوپ۔'' قاسم حلق کے بل دہاڑا۔''صرف آپا کہو.....جان نہیں۔''

قاسم کی ہوی بے تحاشہ ہننے گل۔

''اچھا آپا..... جھے اُس عورت کے متعلق بناؤ۔تم اُسے کب سے اور کیسے جانتی ہو۔'' ''میرے ایک ماموں زاد بھائی سے پچھلے ہفتے وہ کہیں ملی تھی۔وہ اُس پر رہجھ گئے۔اُس سے ملتے رہے .....اور پھر ایک رات اُن کا بیان ہے کہ اس عورت کو کھانی آئی اور اس کے مز سے ایک نھا ساسانی گر کر فرش پر رینگئے لگا۔''

"ارے باپ رے-" فائم سینے پر :ونول ہاتھ رکھ کر کراہا۔

"جميد ن بي حداك حفرت كابيان صيح ب-"ميد في وجمار

"مجھے یقین ہے....احر بمائی جموث نہیں بول سکتے"

"ان كاپية بتاؤ..... ميں أن سے ملول گا۔"

" مجھے افسوں ہے کہ اب وہ آپ کے کی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکیں گے۔"

" کیوں؟"

''اس واقعہ کے دو دن بعیر اُن کا د ماغ الٹ گیا۔''

''ہوں....!''مید کسی سوچ میں پڑ گیا۔

"ابتم بھی پاگل ہوجاؤ گے۔" قاسم جرائی ہوئی آ واز میں بولا۔

"می تجی تھی شاید آپ دونوں اُس کے چکر میں ہیں۔" قاسم کی بیوی نے کہا۔

''صرف میں اس کے چکر میں تھا۔'' حمید اٹھتا ہوا بولا۔''اور ایک بار پھرتم دونوں ک

كهتا بول كدان باتول كواني عي حد تك ركهنا\_"

پھروہ وہاں سے چل دیا۔

جلد نمبر 20 کر بولا۔'' کیونکہ میرا بکرا بھی ایسوی ایشن کاممبر ہے۔''

ر الین میں اس وقت بکروں کے لئے خیر سگالی کے مثن پرنہیں آیا ہوں۔'' حمید نے

عصلے لہج میں کہااور نوجوان یک بیک سجیدہ ہوگیا۔

"آپ کیا پوچھا جائے ہیں۔"

"ناصرنے آپ کوبیگم شوخ کے متعلق کیا بتایا تھا۔"

"يي كهوه ايك قاله عالم ب- قدم قدم بر فتنح جگاتی ہے-"

"صاجزادے مجھے شاعری ہے۔"

'' يبي بتاياتها ناصر بھائی نے یقین سیجئے۔''

''ان کاد ماغ کس طرح الٹ گیا۔''

"انہوں نے ایک واقعہ بتایا تو تھا گر مجھے یقین نہیں آئیا تھا۔ پھر جب دو دن بعدوہ پاگل

ہو گئے تو یقین کرنا ہی پڑا۔''

"واتعه بتاؤ دوست-"حميداً عيكاركر بولا-

''ایک رات وہ دونوں نیا گرا کے ایک فیملی کیبن میں تھے۔ بھائی ناصر نے تھوڑی می پی رکھی تھی، لہذا موج میں تھے۔ انہوں نے اُس سے مبت کرنی جابی لیکن اس پر کھانسیوں کا دورہ پڑگیا اور اس دوران میں اس کے منہ سے ایک سانپ کا بچہ نکل کرمیز پر رینگنے لگا۔ بھائی ناصر کا بیان سے کہ انہوں نے اس فی آئیں اُنہ مال لیکن وہ خود یُری طب ہے ذائق ہو گئے تھے عورت

ع صب حرب ہوں سے اسے ورا ہی مار دالا ین وہ مودیری سرب طاقت ہوئے سے۔ ورت عرصال ہوگئ تھی۔ جب بھائی ناصر نے اس نے کی اس نے کی کھی ہی نہیں بتایا گر برابر یہی کہتی رہی کہ جھے سے دور بھا گو۔ میرا خبال دل سے زکال دو۔ میں

ايك بدنھيب عورت ہوں..... جاؤ۔''

"!......<sup>\*</sup>

" پھر سے کہ بھائی ناصر کی محبت تو پہلے ہی شنڈی پڑگئی تھی۔ انہوں نے گھر کی راہ لی۔ دو ان تک بور ہوتے رہے پھر پاگل ہوگئے۔ منہ سے نکلنے والے سانپ نے اُن کے ذہن پر

" كيون؟ مين مبي مجها-"ميدن جرت ظاهرك-

''ناصر ہوش میں نہیں ہے۔''

· مرایک مفته پہلے تو ایک کوئی بات نہیں تھی۔''

" بى بال ..... آج سے بانچ دن بہلے يك بيك اس كا دماغ الث كيا اوراب وهمينل

ماسيل ميں ہے۔"

''آپ جو کچھ بھی کہدرہے ہیں اُسے آپ کے خلاف عدالت میں بھی ....!''
''جی ہاں ....قطعی۔''بوڑھا بات کاٹ کر بولا۔''لیکن آخر ناصر کے سلسلے میں عدالت

''وہ ایک ایک عورت کیماتھ دیکھے جاتے رہے ہیں جے قانون اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔'

بوڑھے نے ایک طویل سانس لی اور کری کی پشت سے ٹک گیا۔ "کیوں! کیا آپ بھی اس عورت کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔"حمیداسے گھورنے لگا۔

یوں: عالی بن کی وجدایک ورت ہے۔'' ''ناصر کے پاگل بن کی وجدایک ورت ہی ہے۔''

"کون!"

"كوئى بروفيسر شوخ بيساس كى بيوى"

«لیکن ناصر صاحب کو بیرحادثہ کیے پیش آیا۔"

'' میں نہیں جانتا۔'' بوڑھا بُرا سامنہ بنا کر بولا۔''اس کے بچا زاد بھائی کو بھیجتا ہوں ہوں ہوگئے تھے۔عورت مڑھال ہوگئ تھی۔ جب بھائی ناصر نے اس سے اس کے متعلق بو جھاتو ، وہونے گئی۔ اس نے

بوڑھا ڈرائنگ روم سے چلا گیا اور حمید بُرا سامنہ بنائے بیشار ہا۔

تھوڑی در بعد ایک خوش بوش نوجوان اندر آیا۔اس کی عربین سال سے زیادہ ندر

ہوگی۔صورت ہی سے کھلنڈرااور غیر شجیدہ معلوم ہوتا تھا۔

"كياآپ بى مجھے ناصر كے متعلق بتاكيں گے۔"

"جی ہاں! لیکن اس سے پہلے میں آپ کے برے کی خیریت پوچھوں گا۔" نوجوان اُن

بهت بُراارْ دْالاتھا۔''

"مم نے دیکھاہےاس عورت کو۔"

"د مکھنے کی خواہش ضرور رکھتا ہوں۔"

"منظل ہاسیل میں پاگل موجانے کی وجددرج کرائی گئے ہے۔"

"بات كانتظر في كے خيال سے اصليت جھيالى كى ہے۔" نوجوان نے كہا۔

"لہٰذااب بیہ بات بھی چھپانی ہی پڑے گی کہ محکمہ سراغ رسانی اس عورت میں دلچی یا

" ككم سراغ رسانى يا صرف آپ ..... معاف يجئ گا مين ذراب تكف بور با بول مجمى بإكل بو چكا بوتا-"

وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے تذکرے بہت سے ہیں اور میرے ایک عزیزے، آپ ا گهر \_ تعلقات بین \_''

"كبر نبين بلكه لم جوز ب"ميدمكرايا

"آپ سے ملنے کا بے حد اثنیا ق تھا۔"

" بیگم شوخ اور ناصر صاحب کی دوسی کتنی پرانی تھی۔"

''اں کا مجھے علم نہیں۔ ویسے انہوں نے اس کا تذکرہ ایک ہفتہ پہلے ی کیا تھا۔ ہم دوسرے دن یاگل ہوگئے تھے۔"

"آپ بری بیدردی سے اس ریٹی کا تذکرہ کررہے ہیں۔"

"د كيم كيتان صاحب بات دراصل يه ب-" اس في جارون طرف د كيم بوغ المحاوين كورارا-

آ ہتہ سے کہا۔'' حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔''

"کس پر....!"

"ای کہانی اور بھائی ناصر کے پاگل بن برے"

. ''بس یونمی .....وہ اس قتم کے آ دمی ہیں۔ خاندان والوں میں سنسنی پھیلانے کے

اں ہے پہلے بھی مختلف تم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں.....گر!''

"مرآب أى ورت كے سليلے ميں ان سے ملنے آئے ہيں۔"

" اوراس کے متعلق آپ جتنی زیادہ معلومات فراہم کرسکیں بہتر ہے۔"

اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتا سکول گا۔"

"اس غورت كا پية بتايا تھا ناصر صاحب نے۔"

" دنہیں کیتان صاحب " نوجوان نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ "ورنداب تک میں

"خر .....شكرىيە" مىمداخھتا بوابولات"اسكا تذكره آپلوگ كى سے نين كريں گے۔" اب اس کی کار پروفیسر شوخ کی قیام گاه کی طرف جاری تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اُن

دونوں سے مس طرح پیش آئے۔ بیگم شوخ معمد بنتی جارہی تھی۔ جیسے بی اس کی کار مارت کی

ممیاؤ نٹر میں داخل ہوئی سامنے والی کھڑی سے ایک سر باہر لکلا۔ یہ پروفیسر شوخ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی ویکھتے اس نے کھڑکی سے جست لگائی اور باہر چلا آیا۔

" و يكيئ ..... د يكيئ " وه باته بلاكر چيخا " با ئين جانب موثر كر بارك يجيح ورندلان تباه

حميد فے اس كى بدايت كے مطابق كار باكيں جانب روش برمور كر انجن بندكرديا۔

حمد کارسے از کر اسکی طرف بڑھا۔ پروفیسر اسطرح بلکس جمپکانے لگاجیے أسے بیجانے کی کوشش کردہا ہو۔ لیکن پھر مایوساندا نداز میں سر ہلا کر استفہامیہ نظروں ہے اُسے دیکھنے لگا۔

"كياآب نے جھے نيس بچانا۔ من آ كي بھتج كى فيريت دريانت كرنے آيا ہوں۔"

"مل نے آپ کوئیں بچانا۔" بھیج کی ایک ٹوٹ کی ہے اس وقت سور ہا ہے۔مورفیا

کے انجکشن کے بغیروہ سونہیں سکا۔ کیا آپ اس کے دوستوں میں سے ہیں۔میرا خیال ہے کہ

لائی۔ بچھ دریتک دونوں بی خاموتی سے بیٹھے ایک دوسرے کو گھورتے رہے پھر حمید بولا۔

"وى ..... ناصر .... جے نیا گرہ میں منہ سے نکلنے والے سانپ کی بوجا کرنی پڑی تھی۔"

"كياآب كوكى دلچب داستان سناكي ك-"

"اگرآپائے دلچیت مجھ سکیں۔"

"شروع موجائے۔"

مول - وه تو نیا گره کار کرئیشن مال تھا..... جہاں پہلے پہل ..... ہا....!<sup>\*</sup>

حميد أتكهين كھول كر مرمنے والے انداز ميں مسكرايا۔ پھر بولا۔ "مكر آپ اس وقت

اشارول ی اشارول میں میری خوشامدیں کیوں کرری تھیں۔"

وہ چنر کھے خاموش رہی پھر بھرائی ہوئی آ واز میں بول۔ "کہیں آپ اُس سوئی کا تذکرہ

پروفیسرے نہ کردیں۔"

ميں يملے بھي آپ كوكہيں ديكھ چكا ہوں۔" " بچیل رات نیا گره میں۔ "میدمسکرا کر بولا۔" ہم دونوا ) بنگ با نگ کھیل رہے تھے ا

"تب تو آب كويقينا غلط فنى بولى بيسده وكولى اور بولائ

" کیا آپ پروفیسرشوخ نہیں ہیں۔"

"میرے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے۔" ''

"كيانچيلى رات بم ايكسيثنين كهيلي تھے"

"خدا جانے مجھے تو یا زہیں۔" پروفیسرنے جھنجھلا کر کہا۔

ات میں اجا تک حمد کی نظر سامنے اٹھ گئ ۔ سز شوخ برآ مدے میں کھڑی أسے اشار کرری تھی۔ پروفیسر کی پشت برآ مدے کی طرف تھی

مسزشوخ مجھی حمید کو بلاتی مجھی ہاتھ جوڑتی۔ پھر برآ مدے سے اتر کر اُن کی طرف تیزا

"اوه.....الو .... كيشن" اس نع براشتياق لهج مين حميد كو خاطب كيا-

"ارے ..... بال .... آپ كينن حيد بين - كيلى دات بم في تيا كره مين ساتھ كا

''اوہ.....لاحول ولا تو ۃ۔'' پروفیسر نے بُرا سامنہ بنا کر کہا۔'' پیرحفزت فرمارے تھا ک

مں ان کے ساتھ بچھلی رات وہاں نیگ یا تک کھیلاً رہا۔"

"بهت دلچپ آدمی بین ڈیئر۔"

بروفیسر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بزبراتا ہوا گلاب کی کیے ہیں کا طرف چلا گیالہ،

ال طرح ايك بيليه الله الرملي كي تهين الله لكا جيمه يدكي آيد ت قبل وه يمي كام كرتار ما تعا-

"أ يئ .....اندر جلى ـ "مسز شوخ حيد كالماته بكر كر مارت كي طرف تهينجي مولى بول

حمید خاموثی سے جلتا رہا۔

"آپ کی گاڑی ہوی شاندار ہے۔" وہ کہدری آن۔" کاش میں بھی ایک ایتر کنڈ<sup>اٹ</sup>

"آپ چارخريد على بين-"

"تو تھک ہے ....گر پروفیسر....!"

حمد نے اُس سے جملہ پورا کرنے کی استدعانہیں کی۔وہ اُسے ایک شاندار اسٹڈی میں

" میں ایک خص کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔"

"جي ا"وه چونک پڙي۔

"ناصر.....!" حميداُس كي آنكھوں ميں ديكھا ہوا بولا۔

"كون ناصر.....!"

"اوه....!" دفعتا اس كى آتكموں ميں خوف كى جھلكياں نظر آئيں ليكن پھر شائداس نے

اپ اعصاب پر قابو پالیا اور اُس کے ہونٹوں پر ایک طنزیدی مسکراہت پھیل گئ۔

حمداً تکھیں بند کر کے مسکرایا۔ اُس نے یک بیک اپنا پورا بلان بدل دیا تھا۔

"صوبر كسائ تلے" وه آئكيس كھولے بغير بولا-" كرنبيس ..... ميس غلط كهدربا

· ر کھنے نہ تو میں آپ کواس کے متعلق کچھ بتا سکتی ہوں َ....اور نہ....!'' "ناصر یا کل ہوگیا ہے اورمنل ہاٹل میں ہے۔ اُس کے اعز ،عقریب آپ لوگوں پر

"بيات يُرى بولى-" بيكم شوخ في مضطرباندانداز من كهار

"بات ختم مجى ہوئتی ہے۔" حميداس كى آتكھوں ميں ديكتا ہوابولا۔"مر.....!"

"اس كے متعلق سب مجھ ميرے علم ميں آنا جائے۔"

مز شوخ تموزی دریتک کچمسوچی ری مجر بولی-'دلیکن زبان میرا ساته ندد ب تو!" أس كى آئكمول مل الجهن كة الرنظرة رب تعاور چره مرخ موليا تما-

''زبان ضرور ساتھ دے گی۔''

"مرے فدا میں کیا کروں۔" بیگم شوخ نے پھھ ایسے انداز میں کہا جیسے ابھی ایے

كيرْ بير بيار كرديوانه داربابرنكل جائے گا۔

ٹھیک اُس وقت ایک آ دی اسٹڈی میں داخل ہوا جس کے دونوں ہاتھوں میں کی جانور

"تيكم ....!" أن ني مرست ليح من كهاد" بي درا .... ويكمو .... بي مثريال ....

ابھی ابھی گلابوں کی ایک کیاری سے برآ مر ہوئی ہیں۔میرا دعویٰ ہے کہ یہ کم از کم پانچ سوسال یرانی ضرور ہیں۔"

"بول كى ....!" برى لا پروائى سے كہا گيا۔

"أنبيل ميں اپني خواب گاه ميں انڪا دُن گا۔"

"ميرامود اس وقت ٹھيئيں ہے۔"اس كى بيوى نے غصلے ليج ميں كہا۔ "كياخيال ٢-آپكا-"بروفيسرهيد سے خاطب ہوگيا۔ "كياان بديوں كے ساتھ كوئى تحرينيس برآ مد ہوئى۔"ميد نے بوچھا۔ " طِلْح مِن نِنبِس كيا-"ميد بولا-"لكن أس سانب كى داستان بدى مُرى طرح مِيل ری ہے۔اگر پروفیسر کے کانوں تک بھی یہ بات پنچی تو کیا ہوگا۔"

"میں أے انواہ ثابت كرسكتى ہوں۔" أس نے كہا اور پر اس طرح زرد براگئى جيے اچھ دوڑیں مے۔وہ بھى اونچى بى طبقے كے لوگ ہیں۔" جله نادانتگی میں زبان سے نکل گیا ہو۔

> " فيراس آب الواه ثابت كريكي جيد" ميد نے لابروائي سے كها-"كين ووس زندگی بحرمیرے دل میں پیوست رہ**گی۔**"

> > "آبيرانال الاارع بي-"

" میں مرف کوتر اڑاتا ہوں جر طیکہ وہ گرہ باز ہوں۔"

" كِمرا ب ك لي تعريف لائ بي -"

"آب كي تيتيج داؤدكي فيريت دريانت كرنے كے لئے"

" بدی بدی جوز دی گئی ہے اور وہ اس وقت مورفیا کے زیر اثر ہے۔ مرآپ ناصر کا متعلق كيامعلوم كرنا جائة بين"

"آپ جانی ہیں أے۔"

"باں میں اُسے جانتی ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ اُسے ایک تحیر انگیز واقعہ سے «اا کی بڑی بڑی اُٹی سے اسکے بعد ہی پروفیسر بھی اندر آیا۔ اسکے ہاتھوں میں اب بھی بیلے تھا۔ ہونا پڑا تھا۔''

> "توريحقيقت ب كرمان آپ كے منہ سے لكلاتھا۔" "حقیقت ہے۔"

> > "خدا کی پناه.....محاوره غلط مو گیا۔"

" کیبا محاوره!"

"أسين مي سانپ بإلناسا تها..... مربيك ميل-"

''بس خاموش رہے۔میرے ہی گھر میں بیٹھ کرآپ میرام صحکے نہیں اڑا سکتے۔'' " میں مطحکہ نہیں اڑا رہا ہوں بلکہ خود بھی آپ کا بید کمال دیکھنا جا ہتا ہوں۔"

‹‹نهین تو.....ترریکون؟<sup>۰</sup>

"الی چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تحریر بھی نکلا کرتی ہے۔مثلاً میرے دادا جان ایر امرود کے کھیت میں .....!"

> ''امرود کے کھیت .....!'' پروفیسر نے جیرت سے دہرایا۔ ''جی ہاں.....ہاری طرف امرود کے کھیت بی ہوتے ہیں۔''

"يرآپ كى طرف كدهر موتى ہے۔ "پروفيسر نے طزيد لہج ميں پوچھا۔

"أدهرى جدهر پروفيسرول كاسورج غروب ہوتا ہے۔ آج كل ميں نباتات پررير كرر ما ہوں اور عنقريب مجھے پانچويں ڈاكٹريٹ مل جائے گی اور آپ يہ ہڈياں كيا لئے پھرر۔ ہيں۔ آپ يہ تك تو بتانہيں كتے كہ يہ تجرة الجن كی ہڈياں ہيں يا شاہ بلوط كى۔"

" با کیں ..... ما کیں ....!" پروفیسر آ تکھیں پھاڑ کررہ گیا اور اس کی بیوی اسٹڈی۔ الی گئا۔۔

''جہالت کی باتیں نہ کرو۔''پروفیسراپے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا ''آپ کب عقمندی کی باتیں کررہے ہیں۔اگر آپ مجھے زیادہ بور کریں گے تو ہمر۔ منہ سے سانپ نکل پڑے گا۔''

" ارتمہارے د ماغ میں نور معلوم ہوتا ہے۔" پروفیسر آ تکھیں نکال کر بولا۔
" د نیا کے سارے بڑے آ دمیوں کے متعلق عام آ دمی یکی خیال رکھتے ہیں۔"
" میں عام آ دمی ہوں۔" پروفیسر نے غصلے لیجے میں کہا۔
" آ م کیا میں آ پ کوامرود بھی نہیں تجھتا۔" تمیدا ٹھتا ہوا بولا۔
" میٹھو.... بیٹھو۔" پروفیسر ہاتھا ٹھا کر بولا۔" میں تمہارے د ماغ کے کیڑے جھاڑ د ل اللہ " مید نے کاللہ کے پودوں کے کیڑے آ پ کوزیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔" حمید نے کہا اسٹڈی سے نکل آیا۔

پروفیسر کی بیوی پہلے بی جا چکی تھی لہذا یہاں بیٹھنا د ماغ کے کیڑے بی جھڑوا<sup>نے ،</sup>

مترادف ہونا مگراتی گفتگو کے بعد میر عورت اور زیادہ معمد بن گی تھی۔

مرادی ہوں کی میں میں اور کی اور کے قریب بیٹی کیالیکن اُسے چوکھنا پڑا کیونکہ پروفیسر کی حمید للے لیے قدم رکھتا ہوا کار کے قریب بیٹی کیالیکن اُسے چوکھنا پڑا کیوں سے حمید کی طرف حمین ترین بیوی مجیلی نشست پر نیم دراز تھی۔ اُس نے نیم باز آ تھوں سے حمید کی طرف رکھا۔ بلکی می مسکراہٹ اس کے ہوٹوں پرنمودار ہوئی اور اس نے پھرآ تھیں بند کرلیں۔

حيد اندر بينه كرانجن اشارث كرچكا تھا۔

کار پھا تک سے سڑک پر نکل آئی لیکن وہ ای طرح بچیل سیٹ پر پڑی رہی۔حمید بھی

کے نہیں بولا۔ البتہ اس کا دل دھڑ کنے لگا تھا۔

رفعن بلیم شوخ نے کہا۔ " مجھے کی ایس جگہ لے چلئے جہاں جھت نہ ہو۔ دیواریں نہ ہوں۔ درخت نہ ہوں۔ جھاڑیاں نہ ہوں۔ کی چٹیل میدان میں لے چلئے۔ میں بھی آج

امتحان کرنا چاہتی ہوں۔ ننگ آگی ہوں اپنی زندگی ہے۔''

"میں کچھ تجھانہیں محرّ مہ۔"

"أ مانى سے مجھ ميں آنے والى بات نہيں ہے جو کچھ ميں كهدرى مول سيجيك-"

"چٹیل میدان میں لے چلوں۔"

" إلى ..... جهال مم ميلول تك د كيم سكيس اي گردو پيش آساني سے نظر دوڑ اسكيس -"

"اچھى بات ہے۔"ميدنے ايك طويل سانس لى۔

"آپ نے اس وقت پھر پروفیسر کی تو ہین کرنے کی کوشش کی تھی۔"

''وہ بالکل ڈفر ہے۔''حمیدنے کہا۔

"ديكھے آپ ميري بھي تو بين كررہے ہيں۔وہ ميرے شوہر ہيں۔"

''اگروہ میرے شوہر ہوتے تو میں انہیں زہر دے کر بقیہ زندگی بحالت بیوگی گذار دیتا۔'' دہنیہ

" نہیں آپ ایمانہیں کہ سکتے۔خداکے لئے خاموش رہے۔"

"تووه آپ بی کاانتخاب ہے۔"

"سوفيمىدى\_"

ٹوٹ ہوئی ہے۔ بچھلی رات والی سوئی ایسی ایک مصیبت تھی۔ اگر کوئی جھے سے عشق جمانے کی سوش کر ۔ تو وہ اس کری طرح ڈرایا جاتا ہے کہ پاگل ہوجاتا ہے۔'' بھروہ آئیس کھول کر ہننے گلی لیکن ساتھ ہی خوفز دہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتی بھی

جارین تنی-

"لکن اس وقت مجھ پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی اور تم مجھ سے اظہار محبت کرکے دیکھ لو" حمید سنا فی میں آگیا۔ وہ تو صرف چھیڑ چھاڑ کا رسیا تھا۔

. "م....من شبيل سمجها-" وه با پينے لگا-

"بس صرف اتنا كهددوكه بجھےتم سے محبت ہے۔"

"اس سے فائدہ۔"

" تجربے کے طور پر .....ورنہ میں ایک شریف عورت ہوں اور ایس باتوں کو مزاجا بھی

ہیں برداشت کرسکتی ..... کہددو ..... صرف کہنے کی خاطر۔'' ''جھےتم سے مجت ہے۔'' حمید خود کو چفر محسوں کرنے لگا۔

بھے سے جبت ہے۔ مید بود ہو چھر سوں رے الا۔ بیکم شوخ نے چرچاروں طرف دیکھا اور بے تحاشہ ہننے گی۔

''اوراگر میں ای طرح رونا شروع کر دوں تو۔'' حمید نے جھینپ کر کہا۔ ''میں لوریاں گا کرتمہیں سلادوں گی۔ آؤاب واپس چلیں کام ہوگیا۔''

حيداً نكسيل بھاڑے أے محورتا رہا۔

پُراسرار ذرّات

"میں سب کھ بتادوں گی۔ اب مجھے اس سے خوف نہیں معلوم ہوتا۔ وہ کوئی آ دمی ہی استہائی جالاک اور پراسرار آ دمی۔"مسزشوخ نے کہا۔

''کیا میں اس انتخاب کی وجہ پوچھ سکتا ہوں۔'' ''اگر کوئی عورت پوچھتی تو بتا دیتی۔'' ''مجھے بھی مرد نہ بچھئے۔'' ''اگر آپ ہیں تو ضرور سجھ جا کمیں گے۔''

"ہٹائے یہ ایک فضول بحث ہے۔" حمد نے کہا۔ وہ اپن کار جمریالی کے میدان کی طرف لے جارہا تھا۔ طرف لے جارہا تھا۔

" نچیل رات آپ کے ساتھ وہ دیوزادکون تھا۔" بیگم شوخ نے پوچھا۔ "آپ بی کے گرفتاروں میں سے ایک۔"

"آپ نہ جانے کیے آ دی ہیں۔" وہ بگڑ گئے۔" شریف اور بازاری عورتوں میں فرق نہیں

ا پ مرجائے ہے اول ہیں۔ وہ در ن- سریب اور بار اس وروں میں ران۔ کر کتے۔ کیا گفتگو کا میں طریقہ ہے۔"

"معاف میجئے گا۔ آپ مجھیں نہیں۔وہ بھی ناصر کے عزیزوں میں سے ہے۔ آج جب

اُسے سانپ والا واقعہ معلوم ہوا تو اُسکے دیونا کوچ کر گئے اب وہ بیٹ کے درد میں مبتلا ہے۔'' ''لیکن آپ پر پچھالڑنہیں ہوا۔''

" ہم لوگ اگر الی باتوں سے متاثر ہونے لگیں تو پوراشہر ایک دن میں فنا ہو جائے۔"

"بس ابروك ديجيّا-" يكم شوخ نے كها-

حمید نے کارروک دی اور بیگم شوخ اس سے پہلے بی نیچے اتر گئی۔ وہ آ تکھیں پھاڑ پھا

کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔

حيداً ع تحيراندانداز من كلورنا بواينچ أثر آيا\_

'' میں شیطان کی محبوبہ ہوں۔'' وہ آ تکھیں بند کئے ہوئے آ ہتہ آ ہتہ کہ رہی تھی۔ ''میں جب بھی اُس کا راز ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھ پر کوئی نہ کوئی مصی<sup>ب</sup> "بٹائے.... جھے کوئی دلچین ہیں رہ گئے۔" "پھر کیوں دوڑے آئے۔"

و بغلطی ہوئی تھی۔ آپ صرف مسرو یا کی مریض ہو تکتی ہیں اور اس کی لئے جواز بھی موجود

ے بوڑھوں کی جوان بیویاں اکثر اس مرض میں مبتلا پائی گئی ہیں۔'' '' بکواس ہے .....!'' وہ خصیلے کہج میں بولی۔

"میں آپ کی باتوں کا بُرانبیں مان سکتا کیونکہ آپ اس وقت بھی دورے عی کی حالت

مِن ہیں۔''

''آ پانی زبان بندر کھیں تو نہتر ہے۔''

دونہیں میں اس کی ضرورت نہیں محسوں کرنا کیونکہ دورہ شدیدنہیں ہے لینی اگر میں نے

ا پی بکواس جاری رکھی تو آپ مجھے نوچنے کھسوشنے کی کوشش نہیں کریں گی۔اس لئے مجھے بکنے دیجئے۔اب کہاں چلوں..... نیا گرا..... یا کہیں اور۔''

"من گروالی جانا جا می ہوں۔"اس نے ناخوشگوار لہے میں کہا۔

"ينامكن إ-آپ في ميراوتت بربادكيا ب-"

"پھرآپکياکريں گے۔"

"كِهُوري ميل بهي آپ كاونت بربادكرونگا\_اگر كهيئو پروفيسر كامتفتل بهي برباد كردول\_"

"آ پ سے میں عاجز آگئی ہوں لیکن کیا آپ دوسرے جملے کی وضاحت کریں گے۔"

" کی کہآ پ کے چیرے پر تیزاب ڈال دوں۔ ' حمید نے ہونٹ سکوڑ کر کہااور وہ سہم کر

ایک طرف سمٹ گئی۔

حميد پھر بولا۔ "آپ بے حد حسين بين اور مين دنيا كى بر حسين عورت كا چره بگار ديا

چارتا ہوں۔"

"کول .....؟" وه کیکیاتی ہوئی آ داز میں بولی۔ "ایک بارایک برصورت عورت نے جمھے اس کی استدعا کی تھی۔" "اچى بات ہے۔" حمد نے طویل سانس لے کرکہا۔" میرا نام حمد ہے محترمہ۔"
"اب پھر آپ اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔" عورت مسکرائی۔" میں آپ کو مطمر کردوں گی۔"

أس نے آ كے بڑھ كر گاڑى كا اگلا درواز و كھولا اور الكى سيت بريني كى۔

''کیا جھے اب اپی گاڑی میں میٹر لگانا پڑے گا۔'' حمید نے اعدر بیٹھ کرمشین اسٹار ر کرتے ہوئے کہا۔

" كرايدادا كردول " وه يزيدالآ ويز اعداز من مسكراني \_

حمید کچھنبیں بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کو کیا سمجھے۔لیکن اس ر

باتوں کومجذوب کی بوسیحنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ مسدوں کے متعلیم کی متعلیم کا مسابقات کیا ک

گاڑی کچراستوں کے جال سے نکل کر پختہ سڑک پر آگئ تھی۔ مز شوخ نے کہا۔"اُ میرے منہ سے سانپ کا بچہ نکلا تھا تو کیا یہ کوئی جرم ہے۔''

'' دقطعی نہیں ...اگر آ میکے منہ سے ہاتھی کا بچہ نکلے تب بھی قانون کو کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔'' ''اگر میں نے خود بی اپنی پنڈلی میں ایک سوئی چھور کھی تھی تو آپ مجھ پر کون می فردی' عائد کریں گے۔''

" پاگل پن اور آپ جانتی ہیں کہ قانون نے پاگلوں کیلئے جیل میں کوئی جگہ نہیں رکھی۔"
" بس تو پھر میں بیضروری نہیں مجھتی کہ آپ کو حالات سے آگاہ کیا جائے۔ بیمرے أُ

"من آپ کومجور نہیں کرنا کہ جھے آگاہ سیجے۔ ناصر کے اعزہ آپ ہے جھ لیں گ

ان كاخيال بكرآب في أس كي كه كلا ديا ب-"

"كيا كھلاديا ہے۔"

'' کوئی ایسی زہر بلی چیزجس سے دماغ ماؤف ہوجائے۔'' '' سے اور نبید مل میں شاہ کے میں میں ''

"اس كے لئے انہيں طبی ثبوت پیش كرما برے گا۔"

"م ي نے اس وكى كے معلق كيا خيال ظاہر كيا تھا۔" ''یبی کہ وہ کمی مثین کے ذریعہ چینکی گئی ہوگی۔''

"أس كمتعلق اب ميرا بهي يمي نظريه ب-مكن بهم لوگوں كامل بيشنا أساران

"كرمنه سے نكلنے والے سانپ "ميد نے سوال كيا۔

"میں ووق سے نہیں کہ کئی کہ وہ میرے حلق سے بی نکلا تھا۔ ہوسکتا ہے کہیں دوسری طرف سے آیا ہو۔ ناصر گتاخ و بیباک ہوجلا تھا۔ ٹھیک ای وقت سانپ والا واقعہ پیش آیا۔

"آپ جمله پورا كرنا بحول كى بين شايد" جميد نے أسے توكار

''میں سوچتی ہوں اگر کوئی مانوق الفطرت ہستی نہیں ہے تو پھر کیا دن رات میرے پیچیے ى لگار ہتا ہے۔ اُسے دنیا كا اور كوئى كام نہيں ہے۔''

"عشق بجائے خود ایک بہت برا کام ہے۔ کیا آپ نے وہ شعر نہیں سانے" دلوں کو قر دو عالم سے کردیا آزاد

ترے جوں کا خدا سلملہ دراز کرے

"آپ پھرم مفتحکہ اڑانے لگے۔"عورت جھلا گئی۔

"میں تو چارہ سازی کررہا تھا۔ عاشقوں کے چارساز بھی تو ہوتے ہیں۔اردوشاعری میں اگرنہ ہوں تو عاشقوں کے سامنے گھاس کون ڈالے۔'' "مِن گھر جاؤں گی۔"

" تنهال سے ہمیشہ دور بھاگئے ورنہ آپ کو بھی اُس شیطان سے عشق ہوجائے گا۔" " مجھے تو الیا محول ہورہا ہے جیسے میں نے اُس شیطان کو پکڑلیا ہو۔" عورت نے

ناخونگوار لیج میں کہااور حمید نے محسوں کرلیا کہاشارہ خود اُس کی طرف ہے۔ "جب عاشقول کی تعداد بڑھ جائے تو چالاک قتم کے عاشق اسکے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔"

"آپ کی باتیں میری سجھ میں نہیں آتیں۔" " بينه ميراقصور ٻاور نه باتوں کا۔"

عورت تعورى دريتك خاموش رى چربول- " جھے ميرے گھر پينچا ديجے'

"بينامكن ب\_ من آپ كاونت بربادكرنے كاعبدكر چكا بول-"

" محراً كرمير عند الله إلى جيب على الني تكل آئة من نبيل جاني-"

" تقریباً تین سوسانیوں کی مگہداشت میرے ذے ہے۔ لبذا میری نظروں میں دویا

سانٹ تو کوئی وقعت نہیں ۔ کتے ۔ دیکھئے آپ کے گال پر چیوٹی ہے۔''

حید نے اس کے گال پر ہلکی ہی تھیکی دی۔

اس نے بُراسا ﴿ عِلْ لِیمَن خَالُوشِ ربی۔ حمید نے کہا۔ ' شاید آپ کومیرے تمین کون جانے شیطان کو اُس کی بیبا کی گراں گزری ہو۔ گر .....!''عورت خاموش ہوگی۔ مانپول پرشبہ۔'

وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔اس کی آئھوں سے خوف مترشح تھا۔

" چھلی رات والے خطوط کا تذکرہ یاد ہے آپ کو۔ " حمید نے پوچھا۔

"إلى ..... جمح ياد ب\_وه جس كي باتھ لگے مول كے ....!"

"میں چروہی کہانی سنانہیں چاہتا۔"حمیدنے نیج بی سے کاٹ دیا۔

"كاش من بحميمتى كرآب كيا جائة بين -"عورت في ايك طويل سانس لى-

"صرف حقيقت معلوم كرنا جابتا هول"

' کوئی نامعلوم آ دی مجھے عشقیہ خطوط لکھتا رہتا ہے جن میں وہ اپنے نام کی جگہ شیطا لکھتا ہے۔ اکثر اُس نے میبھی لکھا ہے کہ وہ صرف ایک روح ہے اور دنیا کے ہر آ دی ک<sup>ور</sup>

"اوه.....اب بین تجهه گیا\_" ممید سر بلا کر بولا\_" لیکن اس وقت تک وه آپ کوسزا<sup>انگ</sup>ا

' نہیں دے سکا.....ای بناء پر میں میسجھنے پر مجبور ہوں کہ وہ کوئی مافوق الفطر<sup>ے آگ</sup>

ملدنمبر 20

رد ہوش میں آئے محترمہ۔ آپ ایک سرکاری آفیسر سے گفتگو کررہی ہیں۔'' عورت کی آنکھوں میں پھرالجھن کے آٹارنظر آنے گئے۔

"تووه آدى آپنيس بيں جو مجھے پريشان كرتارہا ہے۔"

در بنہیں س آ دی کی طرف اشارہ ہے آپ کا۔ ویے بچھلی رات سے شائد میں بھی

آپ کو پریشان کرد ہا ہوں۔"

جہاں کار رکی تھی اُس کے دونوں طرف نشیب تھا اور پھر دور تک جوار کے گھے کھیتوں کے سلیلے شروع ہوگئے تھے۔

ے روں ہے۔ اجا تک دونوں اطراف کی ڈھلانوں سے بچھ آ دمیوں نے سر ابھارا۔ ساتھ بی اُن کے

ر بعد المسلم ال

ميدا پناسر سہلانے لگا كيونكه وہ بالكل نہتا تھا۔

وہ لوگ سڑک پر پہنچ کر کار کونر نے میں لے چکے تھے۔ان میں سے ایک آ دمی عورت کا

شانه جنجهوژ کرغصیلے لیج میں بولا۔"سلیمه تم نہیں باز آ وَ گی۔"

"مم....مِن ....ن ....! "سلیمه به کلا کرره گئی۔

''ہاں تم نہیں جانتیں کہ میں کون ہوں۔لیکن کیاتم اس تنبیہ کو مذاق تبھی تھیں۔'' سلیمہ خاموش رہی۔اُس آ دمی نے بھر کہا۔''میں تمہیں کسی دوسرے کیساتھ نہیں دیکھ سکتا۔''

"پروفیسر کے متعلق کیا خیال ہے۔"مید بول ہڑا۔

"م خاموش بیشے رہو۔" وہ آ دی گرج کر بولا۔" میں بہت زیادہ خون بہانے کا عادی منبیل ہول ورنہ یہاں تہاری لاش روج تی نظر آتی ....سلیمہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔"

"میں نمیں جاتی کہ آپ کون ہیں۔"سلیمہ ہانپتی ہوئی بولی۔ "در بر پر پر

"میں کوئی بھی ہوں کیکن تمہیں اپنا پابند دیکھنا جا ہتا ہوں۔" " گگ۔....گ۔....گر....!"

"كى سركارى سراغ رسال سے تمہارا ك جوز ميرا كچينيس بگاڑ سكتا اور اگرتم اے كى

'آپ بے شرم ہیں۔' عورت کی آواز غصہ سے کانپ رہی تھی۔ ''باشرم عاشق تو کوئی مولوی ہی ہوسکتا ہے۔''

" میں آپ کے خلاف کیس دائر کروں گی۔ آپ اتنے دنوں تک مجھے خواہ نخواہ پریش

لرتے رہے۔"

''عاشقوں کو بھانی نہیں ہوا کرتی۔''

"آپ برتميز ہیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔"

"آپ کچھ بھی کئے۔میرا مایہ آپ کی قبر تک جائے گا۔"

''میں چیخاشروع کردوں گی۔''

''یہاں دور دور تک آ دمیوں کا پیت نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ ان جا بتی ہوں تو جھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوسکتا۔''

"كارروك دو\_"عورت نے تكمانه ليج ميں كہا\_

حمید نے کارروک دی۔

"تم میرا کچینیں کر سکتے۔"عورت اُسے گھورتی ہوئی بولی۔

"میں کب کہتا ہوں کہ کرسکتا ہوں۔"

''پھر پیسب کیا ہے۔''

"اس كاجواب وى آ دى دے سكے گا جواس وقت باگل خانے ميں ہے۔"

'ناصر....!''

"پاں ویں.....!"

" تهمیں پاگل خانے میں ہونا جا ہے تھا۔"عورت نے عصلے کیج میں کہا۔

'' جھے کیوں ہونا چاہیے جبکہ میں ابھی تک نہ تو گتاخ ہوا ہوں اور نہ بیباک۔''

"تم اتنے دنوں تک جھے خواہ ٹواہ ڈراتے اور ساتے رہے ۔ تمہارے لکے ہو<sup>ی</sup>

میں پولیس کے حوالے کردوں گی۔"

قابل بمحتى موتو ميں تمہيں اس كى موجودگى ميں سينے ليے جاؤں گا۔" غارت كرے گا۔"

"اچھا ابتم اپی زبان بند کرو" مید کو غصه آگیا لیکن دوسرے ہی لیجے میں اللہ وہ آدی بنس پڑا اور پھر بولا۔" میں توسمجھا تھا کہ شایرتم لوگ ہم لوگوں کو غارت کردینے ر بوالور کی نال اس کی کنیٹی ہے آگی۔

کاراده ظامر کرو گے۔"

"ا تارلواس مورت کو-" اُس آ دی نے گرج کر کہا اور سلیمہ بڑی ہے بہی ہے" بنیں نیا " "خدا غارت کرے گا-"

پر جب اپنے پاس بچاؤ کے لئے کچھ بھی نہ ہو دلیری دکھانا حمانت ہی ہے۔ ہاں اگر حکمت ارپوالور چھین لیا اور وہ آ دمی اس سے ہاتھ چھیٹرا کر بھا گا جتنی دہریمیں وہ کار سے اتر تا وہ آ دمی کوئی نی راہ دکھادے تو دوسری بات ہے۔ وہ نہتا تھا اور ان کی تعداد آٹھ تھی اور آٹھ : خیب میں چھلا تک لگا چکا تھا۔

ر بوالوروں کی نالیں اُس کے لئے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتی تھیں لیکن خود حمید اپنا جہم چھانی کرا ۔ حمید بھی اُدھر بی لیکا لیکن پھر وہ جوار کے کھیتوں کو یُرا بھلا کہنے لگا جن میں کھڑی ہوئی

کا دلدادہ نہیں تھااس لئے وہ نہایت خاموثی ہے بیٹھار ہا۔

اگروہ کار کے باہر ہوتا تو شاید خاموثی أے گرال گزرنے لگتی اور وہ کچھ نہ کچھ فہ

کرگزرتا مگزاس صورت میں تو کارے ازتے اترتے وہ دوسری دنیا کاسفر کرسکتا تھا۔

ی سلیمہ کوزمین پر گرا کر اُس کے ہاتھ ہیر باندھ دیئے گئے۔منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا اور دا اُ

ایے خوفزدہ پرندے کی طرح بےبس ہانیتی رہی جو باز کے چنگل میں جاپھنسا ہو۔ حید کی کنیٹی سے ابھی تک ربوالور کی نال لگی ہوئی تھی۔ دو آ دمیوں نے سلیمہ کو اٹھایا آ

با<sup>ک</sup>یں جانب والےنشیب میں اتر گئے۔

ان کے بعد ہی دوسروں نے بھی اُدھر ہی چھلانگیں لگا ئیں لیکن وہ آ دمی بدستو رہاجس نے حمید کی کیٹی سے ریوالور کی نال لگار کھی تھی۔

"اب كيااراده ب-"ميد نے عصلے ليج ميں كها۔

" كچونبين بس اتن ديراور كه وه لوگ ايك خاص مقام تك بينج جا كيں ـ" "بيورت واقعي بهت حسين بين ميد نے كها۔

وہ آدی کچھنہ بولا۔ حمد کہتارہا۔ "اگرتم لوگوں نے اسے کوئی تکلیف پہنیائی تو

کرنے لگی لیکن اُن لوگوں نے اُسے کھنچ کر اتاری لیا۔وہ کری طرح کانپ ری تھی اور ان 💎 "ب پولیس والے کو سے لگے ہیں۔" اُس آ دی نے قبقہہ لگایا۔ٹھیک اُسی وقت حمید

آ تکھیں حمید ہے التجا کررہی تھیں .....اور حمید جوفریدی کا شاگر د تھا سوچ رہا تھا کہ ایے مہائے ہٹا کر اُس کے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر دو تین جھکوں کے بعد حمید نے اُس کا

حمید کافی دریتک کھیتوں میں بھٹکتا رہا پھر تھک ہار کر واپس آ گیا۔ وہ اب بھی عضیل

نظرول سے کھیتوں کی طرف دیکھ رہاتھا۔

کچھ دیر بعد اس نے کارا شارٹ کی لیکن اب وہ شدیدترین الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا اگر شوخ کی کوشی کے کسی آ دمی نے سلیمہ کواس کی کار میں بیٹے دیکھ لیا ہوگا تو اُس کے لئے ایک نی

مصیبت کھڑی ہوجائے گی۔ حالات أس كى سمجھ سے باہر تھے۔وہ شروع سے اب تك كے واقعات كا جائزہ لينے لگا۔

اکرسلیمے کیان کے مطابق اس پراسرار آ دمی کوکوئی مافوق الفطرت مستی سمجھ لیا جائے تو اس وقت کا واقعہ بے معنی ہوکر رہ جائے گا اور اگر یہ تمجھا جائے کہ سلیمہ کے اس تجربے کے بعد اُس نے بھی اپنارویہ بدل دیا تب بھی اس کے مافوق الفطرت ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکا۔ کیونکہ الكل صورت ميس سيسوال بھي پيدا ہوسكا ہے كداسے اس تجربه كاعلم كيے ہوا؟ اور اس سوال كا

جواب میں ہونا جا ہے کہ وہ کوئی مانوق الفطرت ستی ہے ورند أسے اس تجرب كاعلم نہ ہوسكتا

کونکہ حمید کے خیال کے مطابق کسی نے ان کا تعا قب بھی نہیں کیا تھا۔

وہ ای ادھیزین میں گھرتک بہنج گیا جیسے ہی کمپاؤ نٹر میں کار پینچی اُسے چکر سے آنے إ " يتمهار على الك مصيب ثابت مونے والى ب-" فريدى مسكرايا۔ "لعني….!"

وه تين دن بعد كمروايس آيا تفاحيد كاركراج كى طرف ليا جلا كيا- وايس رجي

نے فریدی کو برآ مے بی میں موجود پایا۔ "كون؟ كيا قصه ب؟" فريدى أس يني س اوير تك ديكما موا بولا-"تمهار

چرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں۔"

" كچهيں .....!" ميد زبر دى ہنا۔ "آپ كہاں تھے۔"

کونکہ برآ مدے میں اُسے فریدی دکھائی دیا جوایک نوکر سے بچھ کہدر ہاتھا۔

فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ اندر جانے کے لئے مرگیا تھا۔ حمید سوچنے لگا کہ فریدی کو واقعہ کی اطلاع دے یا نہ دے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اُس نے طے کیا کہ اُسے خامور

رہنا چاہئے۔ممکن ہے۔لیہ اب تک گھر بھی بہنچ چکی ہو۔اگر مقصد اس کا اغواء ہوتا نو آج کا ضروری تھا۔ یہ کام اس سے پہلے ہی ہوچکا ہوتا۔ ممکن ہے مجرمول نے اُسے وتم طور

چڑھانے اور اشعال دلانے کے لئے ایسا کیا ہو۔

وہ اندرآیا۔ یہاں نوکروں سے معلوم ہوا کہ فریدی اوپر لیبارٹری میں ہے۔ حمید اور چلا گیا۔ تین دن بعد فریدی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اُسے ا

اسکوپ پر جھکے ہوئے دیکھا جمید کی آہٹ پر وہ چونک پڑا۔ چراس نے حمید کو اشارے:

اہے قریب بلایا۔ '' دیکھو....!'' اُس نے مائیکرواسکوپ کے لینس کی طرف اشارہ کیا۔ حمید نے شخصی

آ کھ لگادی۔سلائڈ پر بے ثار چکدار ذرات نظر آ رہے تھے۔

" کیا دیکھا....!"

" بریاں ناچ رہی ہیں۔ ہرایک کے ہاتھ میں ڈالڈاک ڈے ہیں۔ اُرر ..... تبین میرے خدا.....ان ذرات ہے تو شعاعیں ہی چوٹ رہی ہیں۔ نیلی اور بنفش۔ یہ کیا ہلا ؟ حمید نے شینے ہے آ نکھ ہٹاتے ہوئے کہا۔

کھیتوں میں

کیس کا نام من کرحمید کی جان نکل گی اور وہ کر آہ کر فرش پر بیٹھ گیا۔

" بے ذرات .....!" فریدی کہتا رہا۔" تار جام کی لوے کی ایک کان سے برآ مدہوئے

ہیں جولوہ کے ذرات ہر گرنہیں ہوسکتے۔" "ارے تو یہ کیس ہو گیا۔" میدنے رونی آواز میں کہا۔

"اک شاندار کیس....!"فریدی کا جواب تھا۔

" کونکہ کان کن سمینی اے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کررہی ہے حالانکہ اس کی اطلاع

حکومت کوہونی چاہے .....اور میاکان کن کمپنی غیرملکی ہے۔"

"بيەذرات آپ كوكب اور كہاں ملے؟"

"بيميرك باس تقرياً بدره دن سے بين اور آج مين ان سے دوطرح كى شعاعين خارج كرنے ميں كامياب مواموں۔"

"آپ.....!"ميدنے حيرت سے كہا۔

"بال! كون؟ بياتى برى تجربه كاه آخر كس لئے ہے۔"

"ان ذرات میں پہلے کیا خصوصیت تھی جس نے آپ کودلچیسی لینے پر مجبور کیا۔" " بر ذرے کے گرد فالسی رنگ کے دائرے سے معلوم ہوتے تھے۔"

"كاش ده دائر عمر على عيانى كابهندا بن جاتے كرية كي اتھ كيے لكے-"

" كمپنى ك ايك محب وطن ديى دائر يكٹرنے مجھے اطلاع دى تھى۔ پھر میں نے اپنے طور

فریدی پھر ذرات کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا تھوڑی دیر بعد حمید نے کہا۔ "مي تارجام عي ميس تھے۔"

" إن .....اوركل پھر جاؤں گا۔ گر تنهانہيں تم بھی ميرے ساتھ ہوگے۔"

"ارجام بری خلک جگہ ہے۔"

« نہیں اب وہاں کے ہوٹلوں میں بھی لڑ کیاں نظر آنے لگی ہیں۔'' فریدی نے ختک کہیے

"شكر بے كەان ير آپ كى نظر تو يردى-"

«بس اب دفع ہوجاؤ۔ ورنہ یہ لیبارٹری اندرسجا بن کر رہ جائے گی۔''

" با مقدر بی بخرے کوئی کیا کرے؟" حمید نے کہا اور لیبارٹری سے چلا آیا۔

پر بقے وقت سکون سے گذرا۔ ندفریدی نے أسے طلب كيا اور ندحمد كو يهى معلوم موسكا

'' یہ قو مصیبت ہے کہ وہ جگہ ابھی تاریکی میں ہے جہال اُن لوگوں نے اسکا ذخیرہ کیا ہے۔ کہ وہ گھرے کس تھے میں کیا کررہا ہے۔

رات بھی چین سے گزری ۔ لیعنی طلب کر کے کسی مسئلے پر بحث نہیں کی گئ ۔ ہرا سے موقع

پر جب فریدی کے ہاتھ میں کوئی کیس ہوتا تھا حمید خود ہی اس سے کترانے لگتا تھا۔ وجہ پیھی کہ

آج كل وہ ذہنی جمناسك سے ذرا دور بھا گئے لگا تھا۔البتہ ان كاموں كے لئے ہروقت تيار رہتا

دوسری من وه دیر سے اٹھا تھا۔ فریدی ناشتہ کرچکا تھا۔ حمید ناشتہ کریں رہا تھا کہ ایک نوکر

نے آ کر اطلاع دی کے فریدی نے أے ڈرائینگ روم میں طلب کیا ہے۔اس نے جلدی جلدی

کیکن ڈرائینگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کا دم نکل گیا کیونکہ سامنے ہی پروفیسر شوخ براجمان تهااور بهت غصيم مسمعلوم موتاتها

'' تی ہاں.....یمی حضرت ہیں۔'' وہ حمید کود کھتے ہی اچھل کر دہاڑا۔ پھر حمید کولاکارا۔ "سلیمہ کہاں ہے؟" یریہ ذرات حاصل کر لئے چونکہ اس ڈائر میٹر کوعلم الارض سے دلچیں ہے۔ اس لئے اس کی اس طرف مبذول ہوگئ۔ دوسرے دلی ڈائر کیٹروں کواس کاعلم نہیں ہے۔''

"خدا اس دیی ڈائر بکٹر کی دس شادیاں کرادے تا کہ اُسے علم البقر کے علاوہ کی اوا ہے دلچین ندرہ جائے۔''

فریدی منے لگا اور حمید بولا۔ "تو بیذرات مصیبت کیول بنیں گے۔ کان کی رکوائی ج

"أَ سَانَى سِينَيْنَ ـ "فريدى سر بلاكر بولا \_" بملة تحقيقات موكى اگرية ثابت موكيا توك کارروائی کی جاسکے گی ورنہ نہیں ۔لیکن اتن دریمیں وہ لوگ حاصل کے ہوئے ذخیرے کی

بھیجے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔" "تو ذخیرے عی بر کیول نہ قبضہ کرلیا جائے۔"

"كيابية زخيره يهال مضمقل بهي كيا جاچكا مو"

«منہیں .....ابھی کوئی تدبیران کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔"

'' ذخیرے کاعلم آپ کو کیے ہوا۔''

"بي بھي أى ديى دائر يكثر كى اطلاع ہے۔ أس نے غير مكى دائر يكثروں كواس مئل تھاجن ميں صرف جسمانى انر جي صرف ہوتى ہو۔ گفتگو کرتے سناتھا۔''

"غالبًا حِهِبِ كرسنا موكابـ"

'' دوسروں کی باتیں جھپ کرسنا اور چرائے ادھراُدھر کہتے پھرنا بہت بڑا گناہ ۔ بھی معاف نہیں ہوتا۔''

"اورہم پرانے گناہ گار ہیں۔" فریدی مسکرایا۔

"میں تائب ہوجانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔"مید نے یُرا سامنہ بنا کر کہا۔

''میں کیا جانوں۔ میں کیا بتا سکتا ہوں۔'' حمید نے خود بر قابو بانے کی کوشش ہوئے برسکون کیجے میں کہا۔

"آپائے این ساتھ لے گئے تھے۔اس کے بعد سے وہ گھر واپس نہیں آئی۔" "مین نہیں لے گیا تھا بلکہ وہ خود گئ تھیں۔"

" میں نہیں جانیا۔انہوں نے مجھ سے کہاتھا کہ مجھے جیمی اسٹریٹ میں اتار دیتا۔"

" پھر کیا ..... میں نے انہیں جیمس اسٹریٹ میں اتار دیا۔"

"آپ میرے یہاں آئے ہی کول تھے۔" پروفسر چھاڑا۔ "أنهول نے جھے سے استدعا کی تھی کہ میں اُ تکا کھویا ہوا پرس تلاش کرنے میں مدودول

" يقطعى بكواس بـ سليمه ني ريجهي شدكها موگاجب كه مين أس خاموش ريخ كاخ

"لكن وه خاموش نبيل رين" ميد نے برسكون ليج ميں جواب ديا۔ "میں بیسب کھنیں جانا۔اگروہ شام تک واپس ندآ کی تو میں آپ کے ظاف كاررواكى كردول كا-"

"أ ب مير ع خلاف يجي بهي نهيل كرسكته-" ميد كو بهي غصراً كيا-

"أ پ ايك أواره أدى بين مين آپ كے متعلق اچھى رائے نبيس ركھتا۔" "ابآپائي زبان بندر كيس گـ"

''دھاندلینیں چلےگ۔'' پروفیسر ہاتھ اٹھاکر بولا۔'' قانون سب کے لئے بکال

خواه وه كوكى بوليس آفيسر جو،خواه كوكى عام شرى-" ''ٹھیک ہے پروفیسر۔'' یک بیک فریدی نے کہا۔''لیکن کیاوہ اکثر راتوں کوآج

علم میں لائے بغیر گھر سے باہر رہتی ہیں۔''

«مين مبين سمجها آپ کيا کهنا چاہتے ہيں۔" پروفيسراس کی طرف مڑا۔ «مين مبين سمجها آپ کيا کہنا چاہتے ہيں۔" پروفيسراس کی طرف مڑا۔ « ابھی یو میں بچے بھی نہیں کہنا جا ہتا۔ کہنے نہ کہنے کا دارومدار میرے اس سوال پر ہے۔''

"إلى ....ا نشروه رات كوبا برى ره جاتى ب-"

'آپ کواطلاع دیئے بغیر <sup>بی</sup>

. رہیں ....وہ جھے فون پر اطلاع دیا کرتی ہے یا کہ کر جاتی ہے۔''

وکل دونوں بی با تیں نہیں ہو کیں۔ ' فریدی نے سوال کیا۔ " إن كل نه تو وه مجھے بتا كر گئ اور نه بى فون پر اطلاع دى۔"

" پر بھی آپ نے رات کسی تشویش کے بغیر گذاری۔"

"میں رات بھر سونہیں سکا۔ جہاں جہاں اس کے ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔فون

كے لين كبيں سے كوئى اطلاع ندل كى-" «لین آپ نے کیپٹن حمید کوفون نہیں کیا۔"

" پہتو مجھے آج مبح معلوم ہوا کہ وہ ان حضرت کے ساتھ گئ تھی۔ ایک ایسے نوکر نے

انہیں جاتے ویکھا تھا جو صرف دن کے لئے ہے۔ رات اپنے گھر پر بسر کرتا ہے۔''

"آپاُک وقت کہال ہے .ب یہ دونوں کئے تھے۔"

فریدی چند کمح خاموش رہا پھر اس نے کہا۔" اچھی بات ہے پروفیسر اگر مزید دو گھنے تك مريدان كى طرف سے كوئى اطلاع نه ليے تو مجھے فون سيج گا۔"

"فرور كرول كا" بروفيسر حميد كو ككورتا بوا تلخ لهج مين بولا-"اب مين سب سے بہلے أَس كَيْ كَمْشِدْكَى كِي ربورك درج كراؤل كا\_"

''میں ابھی اس کامشور پنہیں دوں گا۔'' فریدی بولا۔

"كياش آپ كم مفوركا بإبند مول-" بروفيسرن جملا كركها-

''جادُ درج كرادو ريورك '' حميد ماته ملا كرغرايا - ''بس اب حلي بن جاوُ ورنه الحاكر

کھڑ کی سے باہر بھینک دول گا۔''

'' دهمکی .....اچهااچها دیمیلوں گا۔'' پروفیسر اٹھتا ہوا بولا۔

فریدی نے حمید کوڈانٹا اور پروفیسر سے کہا۔ ' پروفیسر! مجھے افسوس سے کہآپ اسلا

میں میرے اسٹنٹ کا نام لےرہے ہیں۔ لبذا میں کوشش کروں گا۔"

"و و تو كرنى بى يركى " يووفسر فى كردن بلات موئ كها اور بابرنكل كيا-

حمیداُسے بھاٹک سے گذرتے دیکھارہا۔

پھروہ فریدی کی طرف مڑا جواُسے خونخوارنظروں سے گھور رہا تھا۔

" ي بھى ايك كيس بى ہے كرال صاحب" حيد دل كرا كرك بولا-" مين فياء جیمس اسریت میں نہیں اتارا تھا بلکہ جریالی کے میدان میں لے گیا تھا اور پھر جوار کے کھر

فریدی کچھنہ بولا۔ وہ حمید کو متواتر گھورے جارہا تھا۔ لبندا حمید نے ای میں عافیت أ

كەجلداز جلد أسے حالات سے آگاہ كروے۔

فریدی بہت توجہ اور دلچیں سے من رہا تھا اور اب اُس کے چیرے پر غصے کے آٹاراً اسٹریٹ میں ای کے کہنے پر اتار دیا تھا۔''

"م نے مجھ کل ہی کون نہیں بتایا تھا۔"اس نے تشویش کن لہج میں کہا۔

" میں مجھاتھا کہ وہ گھر بینج گئ ہوگی۔ اُن لوگوں نے مجھے تاؤ دلانے کیلئے ایسا کیا ہے۔

"بوی دلیپ کہانی ہے بشرطیکہتم نے غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو۔"

"اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے۔" حمید بولا۔" کیا پہلے بھی میں نے آپ

جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے۔ تفریخی معاملات کی بات الگ ہے۔''

"الچها تو اٹھو\_ میں وہ جگہ دیکھنا جا ہتا ہوں جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔"

کچھ در بعد فریدی کی گئن کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی۔ حمید نے کہا۔'' یہ بروفیسر ا<sup>بھی ہ</sup> میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔''

«ثو ہروں سے زیادہ ہو یول کو سیھنے کی کوشش کرنی جائے۔" فریدی بولا۔ · نت تو بھر بیہ معاملہ آپ سے نہیں سنبھلے گا۔''

«مکن ہے آ پ شو ہروں کے متعلق کچھ جانتے ہوں.....کین بیو یوں!''

«میں دونوں کے متعلق کچھ نبیں جانتا۔"

" الله ميصرف شومراور بيوى كاكيس معلوم موتا ہے۔"

«ممکن ہے۔" فریدی نے کہا اور پچھ سوچنے لگا۔

کارشری آبادی کو پیچے چھوڑنے لگی۔ وہ جمریالی کی طرف جارہے تھے اور حمد کا ذہن سليمه من الجها بوا تفا- وه پُر اسرار عورت .....شيطان کی محبوب .....اس کے مقابلے میں وہ آ دی

أے بے وقعت معلوم ہورہے تھے جو اُسے اٹھا کر لے گئے تھے۔''

کھ در بعد فریدی نے کہا۔ 'وہ رپورٹ درج کرادینے کی دھمکی دیے کر گیا ہے۔'

"ومكول سے مين نبيل درنا۔ ميرا بيان يہلے على سے تيار ہے۔ ميں نے أسے جيمس

"وواتو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اچا تک خود ہی ظاہر ہوکر کوئی نئی کہانی ساتے تو تم کہاں پاتے

"مين نبيل سمجھا۔"

"وه کے کہاں اغواء میں تمہارا ہی ہاتھ تھا۔"

''اگروہ یہ کہہدے تو مجھے دنیا کی ساری حسین عورتوں کو گولی ماردینی پڑے گی۔نہیں وہ ایک مظلوم عورت ہے۔ایک بوڑھے کی نو جوان بیوی اور بیرونی عشاق کی زبردستیوں کا شکار۔''

" تم اس بیشے سے علیحدگی اختیار کر کے کوئی اور دھندہ دیکھوتو بہتر ہے۔"

" كيول .....بس يهيل .....يهيل روك ديجة ـ" حميد جارون طرف ديكها بهوا بولا ـ" بم

المُحَاكِمُ اللهِ اللهُ اللهُ

مرک کے کناروں پر دورویہ بڑے بڑے تناور درخت تھے۔دونوں درختوں کے تنول کی ، نوٹ میں ہو گئے لیکن وہ اب بھی سینے کے بل زمین میں پر پڑے ہوئے تھے اور یہاں سے وہ کھیوں کو بخو بی نظر میں رکھ سکتے تھے۔ ساتھ ہی وہ سڑک کی بھی نگرانی کررہے تھے۔

فریدی نے کھیتوں کی طرف دو فائر کے جست بھی جواب میں فائر ہوئے جدهر حمید تھا أدھر سكون عي رہا-

تقریابدره من تک ونول طرف ب فار بوتے رہے۔ پھرسانا چھا گیا۔ "ارے یہ دعوت ختر ، کی پانہیں ۔ " مید سراہا۔ "سٹرک چھاتی سے چٹی جاری ہے۔"

" گاڑی کی طرف جاؤ۔"فی یوں نے ہا۔

"ای طرت لیٹے لیٹے

"بإل.....!"

''ارے باپ رے۔''

حمد کی نہ کی طرح گاڑی تک پہنچا اور أے اسارٹ کرے وہاں لے آیا جہال فریدی حمد جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ فریدی نے بھی اُسے ایے پاس نہیں بلایا۔ اجاتک با درخت کے سے کی اوٹ میں بڑا ہوا تھا۔

وه بھی کار میں آ بیٹھااور کار چل پڑی۔

"اب .....!" ميد نيسواليه اندازيس كها اور خاموش موكيا-

"توبيعورت خطرماك آ دميوں كے ہاتھ ميں بڑى ہے۔" فريدى بولا۔ "اور ثایدوه کھیتوں ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔" حمیدنے کہا۔

"<sup>حورت</sup> ……!" فریدی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔

" إِنْ مِن ..... لا مين .... يدكيا .... آپ كونمونيه بوجائ گا-"

''میں تمہیں سینکڑوں بارسمجھا چکا ہوں کہ عورت کا چکر بُراہے۔'' "والعى كُراب الرأى عورت نے مجھے جنم ندديا ہوتا تو جلتی ہوئی سر كوں پر سينے كے بل

نه پار ہتا گرآپ نے اس فائرنگ کے متعلق اظہار خیال نہیں کیا۔"

"یا دواشت دهوکا تونهیں دے رہی ہے۔" « نہیں ..... ہم تقریباً دوسوگز آگے آگئے ہیں۔" کاررک چکی تھی۔وہ دونوں اُتر گئے۔

" ال يه جگداي كامول كے لئے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔" فريدي نے جار طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

پھروہ اس جگہ آئے جہال حميد كو تلخ تجربے سے دو جار ہونا پڑا تھا۔ حميد نے وہ سمت پا جدهروه لوگ سلیمہ کو لے کر گئے تھے۔

فریدی نشیب میں اُمر گیالیکن حمیداو پر سڑک ہی پر کھڑا رہا۔ فریدی چاروں طرف را موا آسته آسته محيتول كي طرف بره رباتها-

ہوا تیز تھی اور جوار کے کھیتوں کی کھر کھر اہٹ سے فضا گونی، حمید نے فریدی کوز

ے کوئی چیز اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ شاید وہ کیڑے کا عمرًا تھا،

فریدی نے جوار کے بودوں کے درمیان سے سینے کر تکالا تھا۔

بائیں جانب والے نشیب میں بچھ آہٹ ی محسوں ہوئی اور وہ اُدھر جھیٹا لیکن دوسرے تا میں اگر وہ خود کوسڑک پر گرانہ دیتا تو کھوپڑی صاف ہوگئ تھی۔ دوسری طرف کے نشیب ٹما

آدمی تھے اور اُن میں سے ایک نے فائر کردیا تھا۔ حمید نے بھی ریوالور تکال کر ایک بوالًا اُ کیا کیونکہ وہ لوگ ابھی نشیب ہی میں تھے۔فریدی شائد پہلے ہی فائر پر دوڑ پڑا تھا۔وہ بھا?

بی کی طرح سوک برگر کر دوسرے کنارے کی طرف رینگنے لگا۔

''ہوشیاری ہے۔'' وہ بوبرایا۔''وہ لوگ یقین طور بر کھیتوں میں جا گھیے ہول گے۔

درخت کے تنے کی آڑ لینے کی کوشش کرو۔ یہی مناسب ہے۔" "اگرادهر سے بھی ہوا تو۔" حمید نے دوسری طرف اشارہ کیا۔

''ٹھیک ہے۔'' فریدی بولا۔''تم اُدھر جاؤ.....میں اُدھر دیکھا ہوں۔''

"وه پاگل بن کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔میرا خیال ہے وہ اس عورت سے زیارہ تر، تمہاری موت کا بہانہ بن جائے۔"

ر کچیں لے رہے ہیں۔"

''مجھ میں کیوں؟'

" پیتہیں .....ورنداس طرح فائرنگ کر کے بھاگ جانے کا کیا مقصد ہوسکتا ہے۔"

"مران کے خلاف آپ کیا کریں گے۔"

"تم شايديه وإت تھے كەميں كھيتوں ميں جا گھتا۔"

"ميرا دل تويهي حابتا تھا۔"

''ایسےافعال کا دوسرا نام خود کثی ہے۔''

ىروفىسر كاشبه

تین دن سے سلید کی تلاش اعلیٰ پیانے پر جاری تھی لیکن اس کا سراغ ابھی تک نبل تھا۔ پروفیسر نے با قاعدہ طور پر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرادی تھی جس میں کیپٹن ج نام واضح طور پرلیا گیا تھا۔ فریدی نے ان کھیتوں کو چھنوا ڈالالیکن حملہ آوروں کا پہتنہیں ا سکا۔ بیرتمید کے علاوہ اور کسی کونہیں معلوم تھا کہ کھیتوں میں کے تلاش کیا گیا تھا کیونکہ جمیداً

تك اپنج بچھلے بن بیان پر قائم تھا كراس نے سلمہ كوجيمس اسريث ميں اتار دیا تھا۔

فریدی کی دوڑ دونوں طرف جاری تھی اگر صبح تارجام میں ہوتی تو شام شہر میں میدااً دن بھر سرگردال رہتا کیونکہ اب پروفیسر شوخ نے اُس پر گرجنے برسنے کی بجائے رواا

گڑ گڑانا شروع کردیا تھا۔ حمید کی دانست میں وہ سلیمہ سے بے حدمحبت کرتا تھا۔

''میں اُس کے بغیر مرجاؤں گا کیٹین'' وہ حمید سے کہہ رہا تھا۔

''تو آخراب کتنے دن زندہ رہو گے۔ یونی عمر کافی ہوئی۔ ہوسکتا ہے سلید کی آشدگا

ا جن میں اُس کا بھتیجا داؤد آ گیا جو پہیوں والی کری پر بیضا ہوا تھا۔ اُس کے ایک پیر پر

پلسر چرھا ہوا تھا۔ حمید نے اُسے آج پہلی عی بار دیکھا تھا۔

راؤداجھے ہاتھ پاؤں کا ایک لمبائز نگا جوان تھا۔ دل کا مضبوط بھی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اسے چیرے پرجمید کواضحلال نہیں نظر آیا تھا۔ حالانکہ اسکی ایک ٹا تگ کی ہٹری ٹوٹ گئ تھی۔ اُسے تو بستر سے ہلنا بھی نہ جا ہے تھا مگروہ پیہوں والی کری پر بیٹھا عمارت میں گھومتا پھر رہا تھا۔
"ہے کی تعریف انگل۔" اُس نے حمید کی طرف دیکھر پروفیسر سے کہا۔

"کلم سراغ رسانی کے کیپٹن حمید۔"

''اوہ تو آپ بی ہیں۔'' داؤد حمید کو ینچے سے اوپر تک گھور رہا تھا۔ حمید بچھ نہ بولا۔وہ داؤ دکوٹٹو لنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔

"كون جناب! آخريسلسله كب تك جارى رج كار" أس في تلخ لهج من يوچها

"جب تك فدا جا ہے گا۔"

"ياآپ چاہيں گے۔"

''آپ مجھ پر اس قتم کا کوئی الزام نہیں رکھ سکتے مسٹر داؤد۔کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے اس پرغور کرلیا کیجئے۔''

" داؤد بيكار باتين نه كرو\_" پروفيسر اس كى طرف مژكر بولا\_

"بس كيابتاؤں كه چلخ پھرنے سے معذور ہوں ورنہ ايك ايك سے مجھ ليتا۔" داؤد نے

عصلے لیج میں کہا۔

"کیا اثارہ میری طرف ہے۔"مید کو بھی غصر آگیا۔" اچھی بات ہے۔ میں آپ کے صحت یاب ہوجانے کا انظار کروں گا۔"

"داؤد ....فدا کے لئے۔" پروفیسر ہاتھ اٹھا کر بولا۔" جاؤتم آرام کرو۔"

داؤد نے کری موڑی اور پہیوں کو پھراتا ہوا کرے سے نکل گیا۔ "تم کچه خیال نه کرنا کیپٹن۔" پروفیسر نے حمید سے کہا۔" بیاؤ کا بہت اکھڑ ہے۔"

"میں اکھڑترین ہوں۔"

حمید چند کمیح خاموش رہا پھر بولا۔"آخرتم کسی کے خلاف شبہ کیوں ظاہر نہیں کرتے ا کئے بغیر سراغ ملنامشکل ہے۔ مجھے دو چارا لیے نام کھوا دوجن پرتمہیں شبہ ہو۔''

"كياوبالكوكى شنا مانبين ربتا-"ميدني كبا-

ہولیکن مجھےاس کاعلم نہیں۔'

اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا جیسے وہ کچھ چھیانے کی کوشش کررہا تھا۔

"آ ؤ......آ ؤ.....مير ب ساته " بيوفيسراس كا باته پكڙ كرمضطربانه اندازيس بولايا

أے ایک طرف لے جارہا تھا۔ پھر انہوں نے بالائی مزل کے لئے زیے طے کے اور ادباً کریروفیسراے ایک کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کردینے کے بعد وہ تمید کی طرف مزار

"شبه ظاہر کردوں۔"اس نے آہتہ سے کہا۔

"يقيناً....اس كے بغير كام نبيں بے گا۔"

" مجھ داؤد پر شبہ ہے۔" پر وفیسر نے بہت آ ہت سے کہا۔

"كال ٢-كل تك آپ كوجمه برجهي شبه تعا-"

''شیمے کی وجہ ہے کیٹین .....داؤر بے ایمان اور غاصب ہے۔ میں نظریں بیجانا ہوا و الميم كو أن نظرول سے نہيں ديكما تھاجن سے بچى كوديكها جائے۔

''ہوسکتا ہے.....مکن ہے....!'' حمید سر ہلا کر بولا۔''لیکن وہ تو چل پھر نہیں سکا<sup>'</sup>۔'

'' مجھےاں پر بھی شبہ ہے۔''

"میں أے ڈرینگ ہوجانے کے بعد بی دیکھ سکا تھا اور پھر میری عدم موجودگی میں

يل مرجمي جرها ديا گيا-''

"جبوه گرا موگا تو کوئی نه کوئی عمارت میں ضرورموجود رہا ہوگا۔"

" نین نوکر تھے لیکن کسی نے بھی اُسے گرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اس کی چینیں من کر روڑے تھے۔وہ زینوں کے نیچ پڑ اتڑپ رہاتھا حالانکہ أے بیہوش ہوجانا چاہئے تھا۔ پنڈلی "میں شبر کس پر ظاہر کروں جبکہ میں یہ بھی نہیں جانا کہوہ جیمس اسٹریٹ کیوں گئ تھی اس نے بڑے میں نے بڑے برے بہاوانوں کو بیہوش ہوتے

ر کھا ہے۔ داؤد کی کیا حقیقت ہے۔ آپ نے ابھی اُسے دیکھا تو تھا۔ کیا اُس کے چیرے سے "ميراكوئى شاراتين ربتا-"بروفيسرنے كچھ سوچة بوئے كہا-"بوسكتا ہاں كال ظاہر بوتا ہے كہم كے كى حصے كى ہدى توث كئى ہے-"

" يو كوئى بات نبيل \_ اي بهتر \_ آدى ميرى نظر سے گذر ، بيل جو سينے بر گولى

کھانے کے بعد بھی اُس وقت تک مسکراتے رہے ہیں جب تک کے مربی نہیں گئے۔''

"آپ نے شبہ ظاہر کرنے کے لئے کہاتھا۔" پروفیسر نے ناخوشگوار کیج میں کہا۔"میں نے ظاہر کردیا۔اب دیکھناہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔" حمید کمی سوچ میں ریڈ گیا۔ پروفیسرنے اُسے ٹوکا۔

" كيولآپ كياسو چنے لگے۔"

" كريم مين داؤد بي كم تعلق سوچ رما مول - آب صرف نظري بي بچا بت ميل يا آب كى نظرول سے آج سے كوئى قابل اعتراض بات بھى گذرى ہے۔''

''کس حد ہوگئے۔اب میں اور زیادہ ذلیل نہیں ہوتا جا ہتا۔'' پروفیسر دروازے کیطر ف بڑھا۔ ' مُقْهِرو پروفیسر....!'' ممید ماتھ اٹھا کر بولا۔

''کیا ہے۔'' پروفیسراس کی طرف مڑے بغیر بولا۔

" بحصائل ڈاکٹر کانام اور پتہ جائے جس نے داؤد کود مکھا تھا۔"

''ڈاکٹر زیری ..... پارک اسریٹ .....وہ بھی کوئی اچھا آ دمی نہیں ہے۔'پروفیسر نے

"خوب اس کی کہانی کیا ہے۔"

یرونسر نے جو کھے بھی کہا تھا حمید نے دہرادیا۔فریدی تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر

اور پھروہ وہاں سے چلا آیا۔وہ پروفیسر کے شہم کونظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئل الے 'نے چیز بھی دلچپ ہے۔''

"آپ يهال كول نظر آرم إل-"

"تبهارا التطرتفاء" فريدي مسكرايا-" مجهفرشتول سے اطلاع للي تفي كمتم اس وقت ادهر

"سراغ رسانی سے عشق حقیق تک - "مید بربرایا - "عشق مجازی این حصے میں آیا ہے۔ بر میں آپ کو مجوز نبیں کروں گا کہ آپ یہال اپی موجودگی کی وجہ بتایئے۔''

''لوہمی میں جارہا ہوں لیکن زیدی ہے کی قتم کی گفت وشنیدمت کرنا۔اس برصرف نظر

أع و بال تقريباً وْهِالْي بِحِ تك بينها برا ..... اور جب و اكثر زيدى ابني كاريس بينه چكا وه بھی ریستوران سے نکلا۔

کچھ در بعد وہ اسکی کار کا تعاقب کررہا تھالیکن ساتھ ہی رہ بھی سوچ رہا تھا کہ بڑے تھنے۔ سے مرف تعاقب کرتے رہنے سے اختلاج ہونے لگتا تھا اور اس وقت تو اختلاج کے علاوہ یدی کے رویہ سے پیدا ہوجانے والی الجھن بھی تھی۔ آخر وہ ڈاکٹر زیدی تک کیے پہنچا جب لهاس نے نیتو داؤد کو دیکھا تھا اور نہ پروفیسر ہی سے ملاتھا۔ اسکی دانست میں وہ دونوں صرف لم بن بار ملے تھے۔ ای دن جب پروفیسراس پرسلیمہ کے اغواء کا شبہ ظاہر کرنے کیلئے آیا تھا۔ کارشمر کی مختلف سر کول پر دوڑتی رہی اور حمید جھک مارتار ہا۔ أے تو تع تھی کہ ڈاکٹر زیدی طب سے اٹھ کرائی قیام گاہ پر جائے گا اور اسے اس تعاقب سے جلد بی نجات مل جائے گا۔ الراليانه اوواس كى بجائے بائى سركل نائث كلب ميں جا كھسا۔

ڈائینگ مال میں برائے نام آ دی تھے۔ ڈاکٹر زیدی نے لیخ طلب کیا۔

حمد کی طرف مر کر کہا۔"صورت ہی سے اوباش معلوم ہوتا ہے۔" "اچھامیں اسے چیک کروں گا۔" حمید نے کہا۔

اس نے بھی داؤد کو دیکھا تھا اور اس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں قائم کی تھی۔

اس کی موٹر سائکل بارک اسریٹ میں داخل ہوئی اور چر ڈاکٹر زیدی کے مطب سامنے رک گئی۔اندر ڈاکٹر کی میز پر جو تحض نظر آیا اُسے حمید شہر کی اچھی تفریح گاہوں میں آ دگے۔''

بار دکھے چکا تھا اور وہ أے پندنہیں كرتا تھا۔ أس كا نام أے آج بى معلوم موا۔ پہلے وو كرنا تفاكدوه شهركاكوئي اوباش ركيس ہے۔

و اوج ہی رہاتھا کہ اُسے مس طرح چیک کرے کہ اچا تک اس کی نظر دوسری طرف کے

ریستوران کی کھڑکی کی جانب اٹھ گئی اور اُس نے وہاں جو کچھ بھی دیکھا اس کیلئے کافی سننی خز اِٹھو۔ سائے کی طرح اس کا تعاقب کرو۔ اس کے خلاف نہ ہو۔'' فریدی نے کہا اور اٹھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فریدی کی آئھوں میں بھی جیرت ہی دیکھی۔ اُس نے موڑ سائستوران سے نکل گیا۔ ممید بیٹھا بلکیس جھیکا تارہ گیا۔ ف یاتھ سے لگا کر کھڑی کردی اور ریستوران میں گستا چلا گیا۔فریدی میز پر تہائی تھا۔

> " كيون .....؟" فريدي في سوال كيا - ميد بينه چكا تعا "آ پ خفا کیوں ہورہے ہیں۔ کیا میں کوئی لڑکی ہوں۔" حمید نے مسکرا کر کہا۔ ''اُس سے بھی برتر۔'' فریدی نے بُراسا منہ بنایا۔

"مين داكرزيدى كواك معالم من چيك كرنا جايتا مون" حمد ن كها-" کس معالمے میں۔' فریدی آگے جھک آیا۔

"أس في داؤد كو في موس يرير بلاسرير هايا تفات

" بجص شبہ ہے کہ داؤد کا پیرسرے سے ٹوٹائی نہیں تھا۔" " آخر کس بناء پر۔"

"خود پروفيسرنے بيشبه ظاہر كياہے"

اب تو حميد كو بينهنا بي تھالېذاا ہے بھی لنج بی طلب كرنا بڑا۔ بلكہ وہ تو سوچ رہاتھا 🏿 رات کا کھانا بھی سبیں نہ کھانا پڑے۔

چرریسیور رکھنے کی آواز آئی اور فون کرنے والے کی واپسی سے حمید لاعلم نہیں رہا۔ وہ

ہال کا ماحول اس وقت انتہائی درجہ خٹک تھا کیونکہ کہیں بھی کوئی ایسا چیرہ نظر نہیں <sub>کہ</sub> جاچکا تھا

جے دیکھ کر حمید دن بھر کی ذہنی تھکن دور کرسکا۔

وہ خاموثی سے نوالے حلق سے اتارتا رہا۔ ڈاکٹر زیدی بھی کچھ تھکا تھکا سانل سے شہاہ بھی یقین میں تبدیل ہوگئے۔ وہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ ڈاکٹر زیدی ہوشیار ہوگیا تھا \*\* 

دوس لوگ ایک دوس کو بنقلقی سے دیکھ لیتے تھے۔

لنج خم كر كينے كے بعد واكثر زيدى لاؤنج ميں چلا گيا۔ليكن حميد نے اٹھنا منار سمجها۔ وہ چونکہ اے دیکھ چکا تھا اس لئے احتیاط لازی تھی۔اگر اس اغواء میں حقیقا ای تها تو حميد كومر برملط ديكه كرائے شبه بھی ہوسکتا تھا۔

وہ اٹھ کر منیجر کے کمرے میں آیالیکن وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کمرے کی دوسرال میں ایک دوسرا کمرہ تھا جہاں منیجر آ رام کیا کرنا تھا۔ حمید نے اس کا بردہ سرکایالیکن وہ گا

تھا۔ خالی مسہری دیکھ کرحمید انگڑائیاں لینے لگا۔وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔وہ جانتا تھا ک<sup>ا</sup> جوتوں سمیت بھی اس مس<sub>ک</sub>ری پرسونا ہوا پایا گیا تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

وہ اطمینان سے جالیٹا۔سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو صرف تھکن دور کرنا جا ہتا گا بھی سوچ رہا تھا کہ اگر منجر آگیا تو کچھ دیرائے بھی بورکرے گا۔

دفعتاً أس منجر كي آفس ميل قدمول كي جاپ سنائي دي ليكن وه چپ جاپ للنالها

الی آ واز آئی جیے نون پرنمبر ڈائیل کئے جارہے ہوں۔ پر كوئى آ بسته آ بسته كنب لكاله "بهلو ..... كون ..... اجها .... بال ديمهو .... انگا

حید یہاں دکھائی دیا تھا.... میں ہائی سرکل سے بول رہا ہوں۔ میں نہیں کہ سکا کا

تعاقب كرتا ہوا يهال تك آيا تھايا پہلے على سےموجود تھا۔ خير ديكھو يہ بھى معلوم ہوجا الم میں یہاں سے جارہا ہوں۔"

حید نے ایک طویل سانس لی۔اس نے ڈاکٹر زیدی کی آواز صاف پیچانی تھی۔ رہے

مجھ در بعد نیجر نے دروازے کا پردہ ہٹایا اور حمید کو وہاں دیکھ کرمتحیررہ گیا گو کہ حمید اس ے انجائی درجہ بے تکلف تھالیکن اس طرح اس کے کمرے میں آنے کا پہلا اتفاق تھا۔

"ان وقت مجھے کامل رشید کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔" حمید نے سراٹھا کر کہا۔" آؤ.....

آؤ.....مری جان .....وه شعر ہے کہ طبیعت پھرک اٹھے گا۔''

مجھ کو سکتہ سا اُن کو جیرت ک آئینہ بن گئی ہے کیجائی

نيجرسر پينے لگا۔"واه.... كياشعر بي ہے ہے.... آئينہ بن كى بے يجائى۔ ميد صاحب خدا آپ کا بھلا کر ے ..... ماری کوفت دور ہوگئی ..... لیٹے رہے ۔... لیٹے رہے ۔

> " کس کوفت میں مبتلا تھے۔" " کیا عرض کروں جناب۔شریف آ دمیوں کوزندہ ہی نہ رہنا چاہئے۔"

"كيا موا جھے بتاؤ كى كاڑى نے پريشان كيا ہے!"

"لوكى....!" فيجر نے تھندى سانس لے كركہا۔" نبين جناب! ميں كلب كے بعض متقل ممرول سے تک آگیا ہوں۔"

"ان میں بی خاکسار تونہیں ہے۔"

''مبین جناب <sub>-</sub>آپ برتو بیار بھی آتا ہے۔'' منیجر مسکرایا۔''لیکن اُن لوگوں برصرف غصہ

'آخربات کیا ہے۔ کیاانہوں نے تہاری محبوباؤں کو چھیٹرنا شروع کردیا ہے۔'' " دنمیں بلکدوہ کلب کاریومیش برباد کرنے کی کوشش کردہے ہیں۔اب مثال کے طور پر

ڈاکٹر زیدی ہی کولے کیجئے۔''

"اوه.....!" میدسنجل کر بیشه گیالیکن نیجر نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ دہ<sub>اا</sub> لگے ہوئے ایک تصویری فریم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اُس نے سر ہلا کر کہا۔"وہ حضرت آ دمیوں کواینے ساتھ لاتے ہیں جن کی صحبت کوئی شریف آ دمی پندنہیں کرسکتا۔" ''وہ کیے آ دمی ہوتے ہیں۔''

" چھٹے ہوئے بدمعاش لفنگے ....جنہیں آپ مندلگانا بھی پیندنہیں کر سکتے۔"

"كياتم انبيل بيجانة بو"

چکا ہے۔ گر چونکہ بڑے آ دمیوں کی سر پرسی أے حاصل ہے۔ اسلنے ہمیشہ آزاد ہوجاتا ہے میں وہ شعر کی طرف کیا دھیان دتیا۔

"كون ہے..... نام بتاؤ\_"

" بملے لوگ أے راجو راجو پکارتے تھے مراب چند برسوں سے الفریڈراج کہلانے لگا،

"اوه....اچھا....وه جو برٹرام روڈ پررہتا ہے۔"

"جي ٻال....وعي....وعي....!"

"جہیں فن حاصل ہے کہتم ڈاکٹر زیدی کوکلب کی رکنیت سے خارج کردو۔"

بعزتی ہے۔''

"كى كى مجال بى كەتمهارى طرف آئىھا تھا كر بھى دىكھ سكے." مىد بولا\_ "آپ کی ذات سے بہاتو تع ہے آپ سے زیادہ میرا کون ہدرد ہوگا۔"

" گرهمبرو ..... چند دن اورهمبر جاؤ ابی زبان بالکل بند ر کھؤ میں ایک ضرور لاا

ے فرصت پاکر اُن لوگوں سے نیٹ لوں گاجب تک میں مشغول ہوں طرح دیتے رہو۔''

''بہت بہتر جناب……آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے ا<sup>گرایّ</sup> معلوم ہوجائے کہ مجھے کن بڑے آ دمیوں کی حمایت حاصل ہے تو وہ ادھر کارخ ہی نہیں کریں ک

۰۰ کیا ڈاکٹر زیدی اس وقت بھی موجود ہے۔'' " ہجے دریے پہلے تھا۔ابنیں ہے۔ 'نیجرنے پُراسامنہ بنا کرکہا۔

"کشر أس كے ساتھ لؤكياں بھي ہوتی ہوں گا۔"

" ہوتی ہیں۔ وہ بھی اس معالمے میں آپ بی کی طرح خوش قسمت ہے کپتان صاحب۔ اک بار میں نے اس کے ساتھ ایک اتن حسین مورت دیکھی تھی کہ اُف شاید میں اُسے مرتے دم عک نه بھلاسکوں۔اس کے اوپری ہونٹ کے گوشے پر وہ تل قیامت تھا..... بقول شاعر....!" مید کو اچھی طرح یادنہیں کہ منجر نے کون ساشعر پڑھا تھا کیونکہ اس نے اس حسین

" کیوں نہیں ....ان میں سے ایک مگل ہے کی بار بحری پولیس کی گولیوں سے اور عورت کا جوطیہ بتایا تھا وہ بیگم شوخ کے علاوہ اور کسی کانہیں ہوسکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت

سرخ رومال

حمد نے فون پر فریدی کو ان حالات کی اطلاع دینی جابی لیکن وہ گھر برنہیں ملا۔ بوی '' گر ٹھکانہ کہاں ہوگا میرا۔ میں غنڈوں سے بہت ڈرتا ہوں.....غنڈوں سے نبل مشکوں سے اس کا سراغ مل سکا۔ وہ اس وقت برٹرام روڈ کی پولیس چوکی برموجود تھا۔ ارے مالات سننے کے بعد بولا شکر بیمید تم نے برا کام کیا۔ بیراجونیا آ دی لست

بأربا ب-تم أن كل بهت شاندار جارب مورون كے لئے تم نے بميشہ شاندار كارنا ، انجام دیئے ہیں۔اچھاابتم گھرواپس جاؤ۔شام تک وہیں ملاقات ہوگی۔

مرشام تك فريدي كحرنبين آيا -ميديري طرح الجهر باتها ـ وه سوج رباتها كه بابرجائ یا فریدی کا انظاری کرتارہے۔اس نے ای انداز میں اُے گھر جانیکی بدایات کی تھی جیے اپنی آ لمر بِ أَكَى موجود كَى ضرور سجمتا ہو جمید بیٹھا جھک مارتا رہا۔ اى دوران میں قاسم كى كال آئی۔

"كيابات -- "ميدنے يوجها-

دد بھے اس بر بھی خوش ہوگی کیونکہ تمہارے مرنے سے میری بہن بوہ ہوجائے گی اور پھر

سی اچھ آ دی ہے اس کی شادی بھی ہوسکے گی۔" " دے راہو۔" قاسم کی دہاڑنے آخر کارفون کی لائن خراب کردی۔

م فنیمت یمی تھا کے فریدی کی کوشی میں تین فون تھے اور ہرایک کی لائن الگ تھی۔ نمبر بھی

"اب جاجا ..... ویل میں محضرا دیں گے۔" عالبًا دوسری طرف سے قاسم اُسے مزام مخلف سے تھوڑی دیر بعد لیبارٹری والے فون کی محنی کی آواز آئی اور حمید دوڑتا ہوا اوپر آیا۔

کال فریدی کی تھی۔

"كيا بي بين خواب كاه واليفون كي لائن خراب بي كيا-" أس في بوچها-

"شايدلائن ى خراب ہے-"

"اك لاح كرمك ال من تهين سونا كلمات يبنينا ب-" "لين پھرآپ ميري ملاحيوں پر اعتراض نه سيجيح گا-"

" بنجيدگى اختيار كرو-" فريدى نے درشت ليج ميں كها-

" كرلى ....لكن مقصد كيا ہے-"

"مقصد و ہیں بتاؤں گا۔" "گرسونا گھاٹ بر کس جگہ۔"

"جہاں مای گیروں کی کشتیاں رہتی ہیں۔"

"الجھی بات ہے....من مجھ گیا۔" " كيامجھ گئے!"

"الفريدراج ياراجوكا چكر بـ

"بوسكا بي الياى موتمهيل لهك آخه بج وبال بني جانا جائ تمهار عسرب

سرن رنگ کارومال ہوگا۔"

" بنني جاؤں گا۔"

بے ہو۔وہ جھ برغراتی ہے۔" "چپلیں لگائے گی تہارے....ابھی کیاہے۔"

" ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گا۔"

''اور میں تہیں جیل میں سڑا دوں گا۔''

"تم جاتے کیا ہو۔"

"تمهاری موت!"

"بينامكن ب\_مينتم سے بہلے نبيل مرول كاور نه تمہارى لاش كون كھينے گا-" "كسيث كرد يكهو ..... كيا تماثنا دكها تا بهول"

"تم آج رات کومر جاؤ گے۔"

"بي مين نبيل كهدر بابول بلكم مزشوخ كى پيشين كوكى ہے-"

"ارے باپ رے ..... نہیں الاقتم .....!"

"جب دم نکلنے گلوتو مجھے نون کرادیتا۔ کیا تہمیں اپنے سر کا بچھلا حصہ کچھ بھارگا ا مالك رائب-"

دوسرى طرف خاموتى رى چركى بيك قاسم كى آواز آئى\_" غال ..... بعارى كغرا "خداتم بررم كرد" ميدن دردناك آواز من كها-

"قيول<u>....ق</u>ول....!"

"اس نے یمی علامت بتائی تھی۔"

''اے حمید..... سالے....!'' قاسم حلق مچاڑ کر دہاڑا۔''اگر میں مرگیا تو مہل

ميدكا: بن بهت تيزي سيسوچ رما تھا۔ "جہارانام کیا ہے دوست۔" راجونے آگے جھک کر آ ہتہ سے بوچھا۔ وتهبس ميرے نام سے كوئى سروكارنہ ہونا جائے "ميد نے غصيلے ليج ميں كہا۔ دور السرید اس اراجو نے اسے بیندیدگی سے دیکھتے ہوئے سر ہلایا پھر پچھ در پھہر کر بولا۔ «بتہیں کس نے بھیجا ہے۔''

"میں یہاں نفول کوائل سننے کے لئے نہیں آیا۔" حمید نے اُسے گھور۔، ہوئے ا "میں نے تو تم نیس بوچھا کہتم کون ہو یا تمہارا نام کیا ہے۔" "وری گذ...!" راجو سرا کر بولا۔ " کچھ ہوگے۔"

"بين ....!" حيد غرايا\_" ميل صرف اى صورت مين بيتا بول جب كرر برا مرا بو" "بهت عده مين ايها بي آ دي جابها مول " راجو بولا-" تحوري در اور شهرو پر مم يهال سے روانہ ہوجا كيس كے۔"

حميد کچھ نہ بولا۔ وہ بہت کچھ مجھ چکا تھا۔

تموژی دیر بعد اُن میں تیسرے آ دی کا اضافہ ہوگیا۔ بیجی راجو بی کی طرح جہاز رانوں کے سے لباں میں تھالیکن اس کے چرے بر تھنی ڈاڑھی تھی۔ أسکے آتے بی راجواٹھ گیا۔ مید بھی اٹھااور بیلوگ گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ نیا آنے والا ابھی تک ایک بار بھی نہیں بولا تھا۔ تمد کو کچھ انیا محسوں ہور ہا تھا جیسے وہ أے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو۔ وہ بھی خاموثی سے جاتا رہا۔ گھاٹ پر پہنچ کر وہ ایک مثنی میں بیٹھ گئے۔ ہوا اس وقت زیادہ تیز نہیں تھی۔ اس کئے بادبان کھول دیا گیا اور راجونے چپوسنجال لئے۔ سمندر کی سطح پرسکون تھی۔

"ابكيادير ، عن آن والے في وچهااور حميد يك بيك چونك برا اگراند هرا

وسرى طرف سے سلسله منقطع كرديا كيا۔ مسزشوخ كااغوالى سمجھ سے باہر ہوتا جاران اں وقت چھ بج تھے۔اس نے میک اپ کیا اور اندھرا گہرا ہونے کا انظار کرنے أس نے ایک رابوالور اور ساٹھ راؤ تھا اینے ساتھ رکھنے کا بھی انظام کرلیا تھا۔

سونا گھاٹ پر زیادہ تر مائی گیرآ باد تھے۔ یہاں کچھ بری محارتیں بھی تھیں جن م مای گیر کمینوں کے دفاتر اور کولٹر اسٹورج تھے۔ دوایک گھٹیافتم کے ہوٹل اور بار بھی تے كاكثر مر مايددارول في النيخ لخ سمر ماؤز بهي بنوار كه تهد

مد تھک ای حصے میں رک گیا جہاں کھ دور پانی میں بیثار بادبانی کشتیاں ترری م تچھ در بعد ایک آ دی اس کے قریب سے کہتا ہوا گزرگیا۔" وریک بار پلیز ....! وه فریدی برگزنبیس موسکنا تھا۔ اگر فریدی مونا تو چال اور آواز بدلنے کی کیا ضرورت اس نے کشتوں کے مستولوں سے لٹکنے والی لال مینوں کی دھندلی روشی میں اُس کی ا جملك ديمي تمي وه يجهدرتك نظرة تاربا بعرجارون طرف يعيلى موئى تاريكي أسانكل أل حمد بھی بتی کی طرف چل پڑا۔ وہ جانا تھا کہ ڈریک بارکوئی اچھی جگہنیں ہے۔

گھٹیافتم کے نشہ باز جہاز رال ہوا کرتے تھے اور صرف نام کی بارتھی، ورنہ حقیقاً وہاں شرار بجائے کشیدنی قتم کے نثوں کاغیر قانونی بیویار ہوتا تھا۔

چرں اور افیون کے شائق غیر مکی جہاز رانوں کے لئے یہ بہترین جگہ تھی۔ بیئرے ا ساہنے رکھ کروہ چیں اور کشیدنی افیون کے سگریٹ پیا کرتے تھے۔اس طرح پولیس کی مالل كاخدشهمي باقى نہيں رہتا تھا۔

حميد باريس داخل موكرايك خالى ميز پر جم كيا\_ پھرايك منك بھي نہيں گذرا تفاكلاً آ دی اسکے سامنے والی کری پر بیٹھتا ہوا آ ہتہ ہے بولا۔"اب رو مال کھول کر جیب میں رکھ<sup>الہ</sup> حمید بیباختہ چونک پڑالیکن اس نے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش شروع کردگا نہ ہوتا تو وہ دونوں عن اس کے چیرے پراستجاب کے آثار دیکھ لیتے کیونکہ بیر آواز پروفیسر شوخ آ دی نے گھاٹ کے قریب اُسے ڈریک بار میں پہنچنے کامشورہ دیا تھا اور یہ تھا کون؟ الفرالیا کے مشتبع داؤد کے علاوہ کی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ داؤد جھے آج بی حمید نے اپانچ آ دمیوں کی یا را جو .....وی جس کانام منتے می فریدی نے بڑے پر جوش انداز میں اے شاباش دگ<sup>اگلا بیمیول دار کری</sup> پر دیکھا تھا۔

اب حید اس فکر میں بڑگیا کہ کھیل کی طرح بگڑنے نہ پائے۔ اُسے بہت زیادہ مخاط ا ریخی ضرورت تھی۔

ی صرورت ک-«زیدی ہے تم نے وضاحت نہیں طلب کی۔' داؤد نے بوچھا۔

«نہیں .....انہوں نے مزید کچھ بتانے سے انکار کردیا تھا۔'' نهر سے پیسٹن کی میں کے متاب کے س

‹‹میں اے درست نہیں بھتا۔'' داؤد نے کہا۔ پھر حمید کو ناطب کر کے بولا۔ ‹ کیوں جناب کیا آپ اپ متعلق کچھنیں بتا کیں گے۔''

يون بناب يو اپ سپ من البحد در شت تقا-

"پرکسے کام چلےگا۔"

"میں کام کرنے کے لئے آیا ہوں۔ یہ سوچنے کے لئے نہیں آیا کہ کام کیے چلے گا۔"

"م کیے آدی ہو۔" داؤد نے عصلے لیج میں کہا۔ "اگرزیدی صاحب کا معاملہ نہ ہوتا تو اس لیج کا مزہ چکھادیتا۔" حمید غرایا۔

"آپ بات نہ برحائے جناب "راجونے داؤد کے کہا۔" برآ دمی کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ بھے پہطریقہ بے صد پند ہے۔ آپ پریشان کیول ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف کام سے

غرض ہونی چاہئے۔''

داؤد خاموش ہوگیا اور حمید بھی کچھ ہیں بولا۔ کشتی سمندر کا پرسکون سینہ چرتی رہی، چووک کی ''شیاشپ' سے فضامر تشش ہورہی تھی۔ مار دو ایک مشاق قتم کا کشتی بان معلوم ہوتا مواجع کے بازو ابھی تک شل نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک مشاق قتم کا کشتی بان معلوم ہوتا

مراسے باروہ می تک س بیل ہوتے ہے۔ وہ ایک مشان م کا می بان صوم ہوتا تھا۔ کچھ در بعد مشتی فن آئی لینڈ کے ایک ویران ساحل سے جا لگی۔ راجو نے پتوار رکھ دیئے اور ختکی پر کود گیا۔ پھر وہ دونوں بھی امرے۔

اب جزیرے کے جس ھے میں وہ چل رہے تھے بالکل ویران اور تاریک تھا۔حمید کا <sup>ز ہ</sup>ن مختف قیم کے خیالات کی آ ماج گاہ بنا ہوا تھا۔ دفع<sup>تا</sup> وہ چلتے چلتے رک گیا۔ داؤد بھی رکا۔

یہ کیا قصہ تھا؟ حمید کی حیرت بڑھتی جارہی تھی۔اس ایک عورت کے اغوا کے لئے اتا سری۔ پورا ایک گروہ جس کے لئے سرگرم عمل تھا اور پھراب وہ لوگ کیا جائے تھے۔

داؤد نے کتنا خطرہ مول لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ پروفیسر کو دھوکے میں رکھ کے

گھرے باہر ہوگا۔ حمید سوچنے لگا کہ پروفیسر بھی نرا گاؤ دی نہیں ہے۔ داؤ دیے متعلق اس نے پہلے ہ

شبہ ظاہر کردیا تھا۔ لہذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس وقت دھوکا ہی کھا گیا ہوگا۔ پھر؟ پ داؤد سے ڈرتا ہے۔

کشتی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رات کے سرمی غبار میں راجو کی متحرک پر چھائیں ما فظر آری تھیں جو کشتی کھے رہا تھا۔

''تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔'' داؤد نے چر کہا۔ ''د کیھے ۔۔۔۔۔ یہ ایسا آسان کام تو ہے نہیں۔'' حمید نے راجو کی آواز نی۔''بہرمال

> انتہائی جدوجہد کررہے ہیں۔'' ''اس اسلیم کا کیارہا۔''

"اس اسكيم كے لئے بيصاحب آئے ہيں۔" غالبًا حميد كى طرف اشارہ تھا۔ بيكون ہيں۔"

یں سے ہے۔ ''میں خود بھی نہیں جانتا لیکن کام کے آ دمی معلوم ہوتے ہیں۔'' ''کیا بات ہوئی۔'' داؤ دغرایا۔

معریب سے بھیج ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا جوآ دی دو ان کے نظر پر کود گیا۔ پھر وہ دونوں بھی اتر ہے۔ گے ہر لحاظ سے کارآ مد ہوگا۔"

اب معاملہ حمید کی سمجھ میں آگیا۔ وہ سوچنے لگا شاید ان کی سمی اسکیم کاعلم فریدگائی ہے۔ای لئے اس نے بیطریقہ اختیار کیا۔ بیکٹنا خطرناک تھا۔اگر حمید سے ناوانتگی میں اللہ میں بھی لغزش ہوجاتی تو سارا کھیل مجروجا تا۔اُسے جائے تھا کہ صورتحال سے پہلے بی آگاہ کردیا "إلى الماء ا

راجوز من سے اٹھ گیا۔

را بوریان "کام کیا ہے۔" حمد نے درشت جمیس بوچھا" ممرے پاس زیادہ وقت نہیں رہتا۔" «چلو کچه دوراور چلنابڑے گا۔ پھر ہم بیٹھ کراطمینان سے گفتگو کریں گے۔' راجونے کہا۔

"كيا بعركوني المخان-"

«نبیں دوست!" راجواس کا شانہ تھیتھیا کر بولا۔''اتنا کافی ہے۔ ہم تم پر ہرسرح اعماد

حمد پھر اُن کے ساتھ چلنے لگا۔ ان دونوں کوسبق دینے کے بعد اس کی ذہنی اور جسمانی

توانائی بڑھ کی تھی اوروہ اتنی لا پروائی سے ان کے ساتھ چل رہا تھا جیسے کچھ در قبل ان سے چند '' شاید میرا ساتھ علط آومیوں سے پڑگیا ہے۔'' حمید نے اپنے ملیح میں سفال ہی باتیں ہوئی ہوں۔ آبادی میں پہنچ کر راجو نے ایک چھوٹے سے مکان کا قفل کھولا اور وہ

جم كرے ميں راجو نے تھبرنے كے لئے كہاوہ زيادہ برانبيں تھا۔ درميان ميں ايك

جبدہ بیٹھ گئے تو راجونے کہا۔" بیالک آ دمی کے اغواء کا مسئلہ ہے۔"

"ات متله مت بناؤ" ميدن لا پروائي سے كبات اغواء بھى كوئى مسله ہے۔" "إل الهاراميكام اب ايك دقت طلب مسئله عي بن كميا بي- "راجو بولا-

"تفيل ....!" ميد نفرش كى طرف د كھتے ہوئے كہا۔ " بياً دى آج كل بوليس كي حفاظت ميں ہے۔"

"لین جل یا حوالات میں۔" حمید نے فرش سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ ''نیں اپنے گھریر ہے لیکن اس کے گھر کے گرد پولیس کا پیرہ ہے۔''

میر کھ نہ بولا۔ راجو کہتا رہا۔ ' ہیرسادہ لباس والے ہیں اس لئے ان کو پہچاننا دشوار ہوگا۔ کیوں کیاتم میرکام کرسکو گے۔''

«نهيں .....!" ميد كالهجه برسكون اور سردتھا۔ "اگر بهم تمهیں یہاں مار ڈالیس تو .....!" راجو کا لہجه اب بھی درشت تھا۔ ''کوشش کر کے دیکھو۔''

''نو تم اینے متعلق نہیں بتاؤ گے۔'' راجو نے غصیلی آ واز میں کہا۔

راجومید کی طرف بڑھالیکن حمید نے بڑی مجرتی ہے آگے بڑھ کراس کے چرال

اوروہ دائے بازو کے بل زمین پر ڈھیر ہوگیا۔ اُس کے حلق سے کراہ لگا۔ "میرے ہاتھ میں بغیر آواز کا ریوالور ہے۔ تم لوگ اپن جگہوں سے لمنا بھی مر

حميد نے گرجدار آواز من بہا۔

" میک ہے۔ "را ہونے زمین پر پڑے ہوئے کہا۔

كرتے ہوئے كہا۔ "مگر ميں اس كى پرواكم كرتا ہوں۔ بتاؤتم لوگ كون ہو۔ ورند تح يهال غررداخل ہوئے۔

"جمتمهاراامتحان کردے تھے دوست۔" راجونے آ ہتدے کہا۔"ریوالور جیب میں رکھاری مرتھی جس کے گرد کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔

" بواس ہے۔ "میدغرایا۔ "تم اب مجھے دھوکانہیں دے سکتے۔" " پهرتمهاري دانست مين جم كون بين - "راجون يو چها-

اس پرندصرف راجونے بلکدداؤدنے بھی قبقهدلگایا۔

"بس بس ..... بالكل تحيك ہے۔تم ايے عى آ دى معلوم ہوتے ہوكہ برقتم كا كام دے سکو گے۔'' راجو نے کہا اور اٹھ بیٹا۔ پھر بولا۔''بیر بوالور رکھ لو دوست ..... بل آ بالكل مطمئن ہوں۔"

"لكن جه سدمعاد ف كمتعلق كرنبيل كها كيار" ميد بربرايا-

" بہلتم کام من لو .....اس کے بعد جومعاوضہ بھی مانگو گے دیا جائے گا۔"

شیطان کی محبوبه المنبر 20 ''واقعی مسئلہ ہے۔'' حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر سراٹھا کر بولا۔''نام اللہ ،' سپھرے دکھاؤ .....تم باتیں بہت کمبی چوڑی کر لیتے ہو۔' وفعتا داؤد نے ناخوشگوار

بتاؤ ممکن ہے میں کامیاب ہوجاؤں۔''

"تم مت باررے موشاید-" راجومسرایا-

"میری تو بین نه کرو۔" حمید غرایا۔" جمھے نام اور بیتہ بتاؤ۔ تم لوگ جمھ سے واتف ہر انھی بر ہاتھ بھیر کر دکھاؤں۔ گر شایدتم اسے پند نه کرو۔"

ورنه اس تونین کا.....!"

"سنوتو....تم بہت جلد غصے میں آجاتے ہو۔" راجونے ہاتھ اٹھا کر کہا۔" ٹا ازاؤد أے غصلی نظروں ہے دیکھارہا۔

تصوراس لفافے میں ہے۔ کیاتم پڑھ سکتے ہو۔"

اس نے جب سے ایک لفاف تکالا اور میدنے کہا۔ "حجریکس زبان میں ہے۔"

''پڑھلوں گا.....کیااسے کھول ڈالوں۔''

"ظاہرے کہ بیای لئے دیا گیا ہے۔"

حید نے لفافہ کھول ڈالا۔ یہ ایک معمر آدی کی تصور بھی۔ نام کے ایل بھٹی تھا ا

٥١/١٤ كنكس لين ميد نے سوچا يقينا كوئى برا آ دمى ہوگا كيونكه كنكس لين ميں معمول إ کے لوگ نہیں رہتے تھے۔

حید نے لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ وہ دونوں اس کے چیرے کی طرف د کھ رہے نے

نے میز ریکہدیاں ٹیک کرآ کے جھکتے ہوئے کہا۔" معاوضہ کتنا ہوگا۔"

"اگرتم كل رات كواى وقت أسے يهال لے آؤ تو دى بزارليكن اگرتم الج سر کاری سراغ رسانوں کولگالائے تو انجام کے ذمہ دارتم خود ہوگے۔"

''اوراکی کیا گارٹی ہے کہ کام بخوبی انجام پاجانے کے بعد مجھے دس ہزارل بی جائیں'

"تم كوئى فرشت تو مونيين كه مركراو ك\_" راجومكرايا\_

"صربھی کرلوں گا گراس صورت میں آس پاس کی زمین سرخ نظر آئے گا،

لا بروائی سے کہا۔

"كا و كهنا جائج مو" ميد ايك زمر للى ى مسرابت ك ساتھ بولا-"كيا تمهارى

. «میں برتمیزوں کی زبان تھینچ لیا کرتا ہوں۔'' داؤ دغرایااور حمید اپنی زبان نکال کربیٹھ گیا۔

حمد زبان اعدرکر کے بولا۔''میں ہروقت ہرا کیے کاچینج قبول کرنے کو تیار رہتا ہوں۔''

" ارتهیں زاق بھی گراں گزرتا ہے۔" راجو نے بنس کر کہا۔

"بنیں تو ..... میں بھی نداق ہی کے موڈ میں ہوں۔" حمید نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔

داؤد غاموش بیشار بالیکن اس کی آ تکویس غصے سے سرخ ہوگی تھیں اور ایسا معلوم ہو رہا

تھاجیے موقع ملتے ہی وہ تمید کو کیا چبا جائے گا۔

"كياتم ميں سے كوئى و بال موجود ، وگائ ميد نے يو چھا۔

" بم میں سے کی کی موجودگی وہاں ضرودی نہیں ہے۔" راجو بولا۔ "الجھی بات ہے تو اب میں چلوں۔''

"جیسی تبهاری مرضی۔" راجو نے ایکھا ہٹ کے ساتھ کہا۔" لیکن کیا تہمیں یقین ہے کہتم میکام بهآسانی کرلو گے۔"

"ممهی ساده لباس والول کی وجہ سے تشویش ہے۔" حمید نے مسکرا کر پوچھا۔ "نقینا ....اور یه کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر وہ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک

بِیْنَ کُے تو کھیل ختم ہوجائے گا۔''

"الل كے لئے بہترين مذہيريد ہے كہ كى الى عارت كا انتخاب كروجس كے متعلق كوئى ہتا نہ سکے کدوہ کس کے قبضے میں ہے، میں أسے وہیں لاؤں۔تم لوگ قطعی الگ رہو۔ جب تر

تھ ہیں اچھی طرح اطبینان ہو جائے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تب اُس عمارت میں قدم رکھو۔''

جاكراس كاغذ كود كجمنا جائے-

ماص پر ی کنی ریستوران تھے۔ حمید نے ایک کی راہ لی۔ اتفاق سے اُسے ایک خالی میز

، بھی ایک گوشے میں مل گئے۔ بہ تفریح کرنے والوں کی واپسی کا وقت تھا۔ لہذا ریستوران خالی

ہوتے جارہے تھے حمد نے کانی کا آرڈر دے کر جب سے کاغذ تکالاجس پر ترمی تھا۔

"ميد ..... بہت اجھے جارے ہوليكن اب تم گھر والين نہيں جاؤ گے۔ ارجن پورے كى راس بلانگ كے پدر هوي فليك ميں تمہارا قيام ہوگا۔ يد دوسرى منزل پر ہے۔ داس بلانگ

می تہیں قیام کرنا ہے وہاں ایک آ دمی ہوگاتم أصصرف میرے نام سے آگاہ کردیتا اور وہ

ے سے ماروں ہوئے ہیں۔۔۔ لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن میتر حریر فریدی کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔

حمید کاغذ کو جیب میں ٹھونس کر کانی پینے لگا۔

اجنبی لوگ

حمد کی البھن بڑھ گئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس ایک عورت کے لئے کیا کیا ہورہا ہے۔ ہوسکتا ہے میہ بھی بھی اُس کے عاشقوں میں سے ہو۔ کوئی ایسا عاشق ہو جواغواء کنندگان کے

لئے پیشانی کا باعث بن سکتا ہو۔

وہ ارجن بور کی پانچویں گلی میں داخل ہوا۔ داس بلڈنگ کا پتہ لگانے میں دیز نہیں گلی۔ تمیر نے دستک دی۔ دردازہ نورانی کھلا۔

''فریدی۔''میدنے آہتہ سے کہا۔وہ آ دی احرّ اما خفیف سا جھکا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ میداندر آیا۔وہ اس آ دی کو آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا لباس نچلے طبقے کے "تجویز معقول ہے۔" راجونے داؤد کی طرف دیکھ کر کہا۔

داؤد نے صرف سر ہلا دیا۔

پھر کچھ در بعدراجونے کہا۔" یمی عمارت مناسب رہے گا۔"

" تم جانو .....!" ميد نے لا پروائي سے کہا۔" مجھے جتنا بھی کرنا ہے کرڈ الوں گا۔"

حمیدا تصنے لگا اور داجونے کہا۔'' یہ بڑی عجیب بات ہے کہتم کچھ پیتے نہیں ہو''

''جو کچھ میں بیتا ہوںتم بلانہیں سکو گے۔''

''کيا پيتے ہو۔''

"خون ....!" کھول میں سفاکانہ چمک ی پیدا کر کے بولا۔

" یار.....تم بڑے تمیں مارخال معلوم ہوتے ہو۔" راجومسرایا۔" جھے حیرت ہے کہ تمہارے لئے ساری سہولتیں مجم پہنچا دے گا۔"

ہی شہر میں رہنے کے باوجود بھی ہم پہلی بار ملے ہیں۔"

"دمتهمیں حمرت ند ہونی جا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے تبیں ہوں جوفخر بداوراملا

پراپ لفنگے بن سے لوگوں کومرعوب کرنے کے شاکق ہوتے ہیں۔"

"گهرے معلوم ہوتے ہو۔"

''اچھا! اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔' مید نے کہا اور اُن کے جواب اُ کے بغیر مکان سے نکل آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا ساحل کی طرف جارہا تھا۔ ساتھ لا

اں کی فکر بھی تھی کہ کہیں کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے۔ ت

ساعل پر بھیٹر زیادہ تھی۔لوگ لانچوں کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ آئ نا کیوں لانچیں بھی کم تھیں۔ دفعتا حمید کوالیا محسوں ہوا جیسے کمی نے اُس کے جیب میں ا<sup>اثہ</sup>

دیا ہو۔ اس نے مزکر دیکھا گریچھے ایک بھی ایسا آ دی نہیں نظر آیا جس پروہ شبہ ک<sup>سکا</sup>

اس کا ہاتھ ای جیب میں ریک گیا اور انگلیاں ایک مڑے تڑے کاغذے کرائیں وہ أن

ر ہالیکن جیب سے باہر نہیں نکالا۔

أس كا اضطراب بوهتا رما اور آخر كارأس في فيصله كيا كدات قريج ريستورالا

ل س بھی نچلے ہی طبقے والوں کا ساتھا۔

حيداڻھ كربيھ كيا-

آنے والے نے کہا۔" کیا بہت تھک گئے ہو۔"

اب میدنے آواز سے اسے بیجانا۔وہ فریدی تھا۔

"بنیں کچھ الی تھکن تو نہیں ہے۔" حمد نے عصلے لہج میں کہا اور فریدی ہننے لگا پھر بولا "اس عارت میں جو کھی گفتگو ہوئی تھی اس سے میں واقف ہوں لبذااس سے پہلے کی

" مارت کی گفتگو کاعلم آپ کو کیسے ہوا۔"

"وہاں کی ڈکٹا فون موجود ہیں۔ لہذاوہاں ہونے والی ہر گفتگو مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔تم

اس کی فکر نه کرو۔''

حمد نے سونا گھاٹ سے فن آئی لینڈ تک کے واقعات دہرائے اور پھر بولا۔"اگر جھے

"ملى تم يس خود اعمادى بداكرنا جابتا مول اگر افكى كيوكر جلاتار ما تو تمهارى صلاحيتي زنگ

آلود ہوجا ئیں گی۔ میں نے تہیہ کرلیا ہے کہ ابتمہیں ای طرح خطرات میں دھکیلیار ہوں گا۔''

" کیااس میں بھی کوئی خطرہ تھا۔"

"کیون نہیں! کیا تمہاری ذرای لغزش تمہیں موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔"

" فی ال کے جمرمت میں دھا دے دیجے۔ تب البتہ پھر آپ کو وہاں سے میری لاش عن اٹھانی پڑے گی۔ ویسے میں کافی سخت جان ہوں اور اسے لکھ لیجئے کہ میری موت میں

كى مردكا باتھ برگر نبيس موگا۔" "مي بكواس كمي دوسرے وقت برا تھار كھو۔ وہ لفا فہ نكالو۔"

میدنے لفافہ تکال کراس کے سامنے ڈال دیا۔

قریدی اسے دیکھار ہا پھر تمید کو واپس کرتا ہوا بولا۔''کل رات تم اے وہاں سے لے جاؤ

آ دمیوں کا ساتھالیکن وہ خود نچلے طبقے کا آ دمی ہرگر نہیں معلوم ہوتا تھا۔اس کا رنگ بہت ماز تھا۔ آئکھیں ملکے سبز رنگ کی تھیں۔ بال گھنگھریا لے جن کی رنگت ممری محتی تھی اور برا

فراخ ۔اس کے ہاتھ بھی محنت کشوں کے سے بخت اور کھر در نہیں تھے۔

"آ پ آ رام سے رہے۔"اس نے یہ جملہ اردوی میں کہالین کیج کی اجنبیت پارہا کر کہدری تھی کہ وہ کوئی غیر تکی ہے۔

> "شكريك" ميدايك خالى بلنك بردراز موتا موابولا وه بهت تحك كيا تحا ''کیا آپ کھھائیں گے۔''

" نہیں شکریا حاجت نہیں ہے۔" حمید نے اُسے فور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

پھر بولا۔"اردو بو لئے میں آپ کوزحت محسوں ہوتی ہے۔ آپ اپنی ہی زبان میں اللہ

حمد نے سوچا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی انگریزی، جرمن یاذ انسیسی موگا۔

اس کے جواب میں اس آ دمی نے پچھ کہالیکن حمید احقوں کی طرح منہ پھاڑ کردا سے کوئی لغزش ہوجاتی تو .....آپ کوصورت حال سے پہلے ہی آ گاہ کردینا جا ہے تھا۔" کیونکہ اس نے جوزبان استعال کی تھی وہ اس کے لئے بالکل نئ تھی۔

وہ آ دمی مسکرایا لیکن انداز مضحکہ اڑانے کا سانہیں تھا۔

"آ ب اردو بی بولیں۔" حمید نے سر کھجا کر کہا۔

''اگرآپ مونا جا ہیں توبستر .....!''

" بہیں شکریہ " مید نے کہا۔" میں ابھی سونانہیں جا ہتا ہے" اس کا دل جاہ رہا تھا کہ اس سے بوجھے کہ تمہارا فریدی سے کیا تعلق ہے۔

خیال کے تحت اس نے اییا نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دروازے برکسی نے دستک دی۔اس آدی نے اٹھ کر دروازہ کھولا

اندر آنے والے نے اپنی کلائی کھول کر أسے کچھ دکھایا اور وہ آ دمی اتنا جھکا کہ اس ؟

گمان ہونے لگا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوکر ایک طرف ہٹ گیا۔ نو وار دایک معمر آ دی تھاا<sup>دران</sup>

نه گیا که ده ایجے سامنے اس کا تذکرہ نہیں چھیٹرنا جاہتا گرحمید کو اس پر جیرت ضرور ہوئی کہ وہ ۔ منگو کے دوران و ہیں موجودر ہاتھا بہر حال اس نے اسکے معالمے میں خاموتی اختیار کرلی۔ مل چاہتا ہوں ، دلین ....! "اس نے پچھ در بعد سراٹھا کر کہا۔ "آپ کواس کاعلم کیے ہواتھا کہ زیدی

"كياية حقيقت بكروبال ساده لباس والول كايبره ب-" " ہاں ..... بے حقیقت ہے۔ "فریدی نے کہا۔" گرتم اس کی فکرنہ کرو۔

زان کے لئے کوئی مددگار تیار کیا ہے۔"

وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پڑجائے۔'' کچھ دریاتک خاموخی رہی بھرحمید بولا۔''وہ آ دمی جےسونا گھاٹ بہنچنا تھا اس کا کیا ہا'' '' دن آئی لینڈ والا وہ مکان حقیقتاً اُن کی مشورہ گاہ ہے۔وہ وہیں اکٹھے ہوکر اپنے مسائل

''وہ حراست میں ہے۔'' "لکین .....اگر ...... ثاید ڈاکٹر زیدی نے اُسے وہاں بھیجا تھا۔ اگر اُس کی وج<sub>ری</sub> "میرے خدا۔"مید نے حیرت سے کہا۔"وہ شیطان کی محبوبہ مسائل بھی رکھتی ہے۔" "لاتداد،" فريدي مسكرايا - چر بولا -" داكر زيدي برعرصه سے ميري نظرتقى - داؤد اور بھا تڈا بھوٹ گیا تو۔''

"وه....!" فريدي مسكرايا-"وه يجاره بهي ميرے در سے روبوش ہوگيا ہے۔لين اجوتهاري دريانت ہيں۔اب ديكھا مول تو معلوم موتا ہے كه داؤد عي أن كاسرغنه ہے۔ليكن راخیال ہے کہ ڈاکٹر زیدی کے علاوہ اور کوئی اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہے کیونکہ وہ ان داؤد سے فون پر گفتگو کر لیتا ہے۔"

ول كرما مغ ميك البي مين آتا ہے۔"

''وہ بھی میری قید میں ہے لیکن داؤد ہے فون پر گفتگو کرنا رہتا ہے اور اس وقت ال کھو پڑی پر پہتول کی نال ہوتی ہے، جو پچھاس سے کہاجا تا ہے وہی اسے کہنا پڑتا ہے۔''

"اوه.....!" حميد اپنا سر تھجاتا ہوا بولا۔" وہ سي على شيطان ہى كى محبوبه معلوم ہوتى برانى شروع كردى ہے۔"

کوئکہ بیمعاملہ شیطان کی آنت کی طرح لمبااور نا قابل فہم ہوتا جارہا ہے۔''

"شیطان کی محبوبه" فریدی حمید کی آتکھوں میں دیکتا ہوامسکرایا۔"کیا وہ تمہیں ہن

" بے صد ..... کول میں شیطان کا رقیب بننے میں کا فی فخر محسوں کروں گا۔" فریدی نے اس خیال پر رائے زنی نہیں کی۔ویسے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔

حمید نے صاحب خانہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس گفتگو کے دوران وہیں موجود ا

لیکن اُس کے چبرے سے بے تعلقی ظاہر ہو رہی تھی۔

حمید نے اشارے سے یو چھا کہ وہ کون ہے لیکن فریدی نے اپنی باکیں آ کھے دبا<sup>دی ج</sup>

"ايك ورت كے لئے۔" حميد كرآ تكھيں كھاڑ كر بولا۔"ميراسر چكرار ہاہے۔"

فریدی نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا۔"ان لوگوں نے ای وقت سے تمہاری

"ال....اورغالباً تمهاري لاف وكر اف نے انہيں اس بات پر مجبور كرديا ہے۔" "میں جس وقت یہاں پینچا ہوں ایک آ دی ممارت کی مگرانی کررہا تھا۔ وہ انہیں میں

الك الله المائي المرح بيانا مول الله على الله على المائة المائة من المائة المائ عل ہوا تھا۔ بہرعال میرا خیال ہے کہ بیگرانی مسٹر بھٹی کے اغواء کے بعد تک جاری رہے

لا اس کے تمہیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔''

"بيات آپ نے بہلے سے كول بتادى۔"حمد نے ناخوشگوار ليج ميں كہا۔ ' کیونکه اس امنی پر بگزا ہوا کام کسی طرح نہیں سنجطے گا۔ اگر آج رات والا کھیل بگزیمی

جاناتو أت سنجالا جاسكنا تها-

حمید بچھ نہ بولا۔وہ اس خص مسر بھٹی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ .

آخروہ اس کے بارے میں فریدی سے پوچھ بی جیھا۔ اس پر فریدی نے ایک قبقہ لگایا پھر بولا۔ ''کیاتم اس پر یقین کرلوگے کہ اصلی مسز شوخ وہی ہے۔'' ''ہائیں .....!''حمید منہ پھاڑ کررہ گیا۔

'' ''ہاں اس ناول کا نام بہرام کی خالہ عرف اداس چبوتر ہ ہے۔''

"عرفیت تو برای ترتی بندستم کی ہے۔"

فریدی سکار سلگانے لگا۔

"آپ بتانانبیں جائے۔"میدنے کہا۔

"بتاتو دیا۔"

حمید نے ہونٹ سکوڑ لئے۔وہ بھی جیب میں تمبا کو کا پاؤچ تلاش کرر ہاتھا۔ تمرور سے میں میں جرقی کی واڈ ٹیر میر کرکئی ہیں ہے ای لاکا

تھوڑی ہی دیر بعد اُس پر حرتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے کیونکہ اندر سے ایک لڑکا پر کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے کرے میں داخل ہور ہی تھی۔ مید بھی غیر مکی ہی تھی اللہ تبول صورت میدنے ایک طویل سانس کی اور فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔

"ارے اس کی ضرورت نہیں تھی ہے بی۔ ' فریدی نے انگریزی میں کہا۔

"آپلوگ بہت تھک گئے ہول کے جناب۔"اس نے بڑے ادب سے جواب

ا پ وں بہت ھل ہے ہوں ہے جباب اس کے برے رہ بہت اس کے قریب آگانہ از کے میں ان کے قریب آگانہ از کے میں ان کے قریب آگانہ

وہ کانی پینے گئے لڑی بھی انمیں شال تھی کسی خوبصورت لڑی کی موجودگی میں جدالاً کھلنے لگتی تھی اس نے لڑکی سے کہا۔'' آپ لوگوں کواس گندی بستی میں بڑی تکلیف ہولاًا

رونہیں کینٹی االیا تو نہیں ہے۔ الزی مسکرائی اور حمید متحیررہ گیا۔ تو وہ اے جانا

فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ کافی کے دو تین گھونٹ لینے کے بعد کری کی بیٹ عظمی کے اور اس کی آئیسیں جھت کی طرف تھیں۔
گار کے کش لے رہا تھا اور اس کی آئیسیں جھت کی طرف تھیں۔

"كاآب لوگ بميشه يبل رہتے ہيں۔"حميد نے پوچھا۔

"ایسا بھی ہیں ہے۔"لوکی پھر مسکرائی۔" کیا آپ ہم لوگوں کے بارے میں پھی ہیں جائے۔" فریدی سیدھا ہوکر بیٹھ گیا اور لڑک سے بولا۔"ضروری نہیں ہے کہ کیٹی تمید میرے ہر فریدی سیدھا ہوکر بیٹھ گیا مخصر ہے۔ دنیا کا کوئی آ دمی میرے متعلق سب پچھییں جانیا۔" رازش شرکے ہو۔ اس پر بی کیا مخصر ہے۔ دنیا کا کوئی آ دمی میرے متعلق سب پچھییں جانیا۔"

رار میں رہے۔ او کی اور اس کے ساتھی کے چبروں پر جبرت کے آثار نظر آنے لگے لیکن حمید کو فریدی ، کے اس جملے میں اپنی تو بین نظر آئی۔وہ خون کے گھونٹ ٹی کررہ گیا۔اگروہ دونوں ، سموجو

نه ہوتے تو وہ بلاشہ فریدی سے الجھ پڑا ہوتا۔

۔۔۔۔ کچھ در بعد فریدی اٹھتا ہوا بولا۔''اچھا تو اب میں جارہا ہوں۔ کیپٹس حمید میمیں رہیں گے اور تم۔'' اُس نے مرد کی طرف دیکھ کر کہا۔''میرے ساتھ آؤ۔''

وه رونوں فلیك تے ب بخل گئے۔

لڑی برتن میننے لگی اور حمید اٹھ کراس کی مدوکرنے لگا۔

"اوه.....آپر ہے دیجے کیٹن "اس نے کہا۔

"جھے گھریلو کاموں سے بہت دلیسی ہے۔ میں اکثر اپنی پڑوس کی عورتوں کے ہاتھ بٹایا

ہوں۔ دونہ بیان کے ا

"بنیں ....!" لوک کے لیج میں حرت تھی۔

''ہاں.....اُن کے بچوں کیلئے کپڑے دھوتا ہوں۔انہیں کھانا پکانے میں مدودیتا ہوں۔ کا جرعہ بردیں میں محرف کے میں میں انہیں کھانا پکانے میں مدودیتا ہوں۔

پڑوں کی جس مورت کا بچہ بیار ہوتا ہے وہ جھے فون کردیتی ہے پھراُسے بچھ نییں کرنا پڑتا۔'' ''آپ دونوں کے شوق عجیب ہیں۔آخرآپ شادی کیوں نہیں کر لیتے۔''

" دراصل مجھے خدمت خلق کا شوق ہے۔لیکن اپنی بیوی کی خدمت .....خدمت نہیں بلکہ زن مریدی کہلاتی ہے بہاں میرے ملک میں ..... میں تمہارے ملک کے متعلق نہیں جانیا۔''

> "بہر حال مجھے ماؤں کا ہاتھ بٹانے سے بڑا سکون ملتا ہے۔' "لیکن میں ماں تونہیں ہوں۔''لڑ کی مپننے گئی۔

الووال تھی خودای نے کی تھی۔اسے تو تع تھی کہ وہ اس لڑکی سے اپنے سینے پر مالش کرانے ) کامیاب ہوجائے گا۔ لیکن ع در دِمنتِ کش دوانہ ہوا.....اور دوسرے مصرعے کی ضرورت نبین تھی کیونکہ وہ بیار ہی کب تھا۔ انہیں تھی کیونکہ وہ بیار ہی کب تھا۔

" پھر آپ اُن صاحب کی کون ہیں، جو پچھ در پہلے یہاں تھے۔" "بشت ....!" لأى شرمل انداز من مسكرائي - "وه ميراساتهي ہے-"

" نبیں ساتھی .....آپ نے بے تکی باتیں کیوں شروع کردیں۔"

" بجصافسوس سے اگریہ باتیں آپ کو بے تی معلوم ہوتی ہیں۔" حمید نے کہا اور پر

پے سینے پر ہاتھ رکھ کر کراہا۔

"كون؟ كيابات ب ....كياكوئي تكليف ب-"

''ہاں سینے میں بہت درد ہے۔''حمید کراہتا ہوالیٹ گیا۔''ابھی ابھی اچا تک اٹھاہے ِ} انی برازیل کی تھی۔''

"تھی تو برازیل ہی گی۔''

''اوه....ای گئے.... میں جب بھی برازیل کی کافی بیتا ہوں یہی کیفیت ہوتی ہے

"اچھا.....د کیسے میں ابھی آئی۔" اُس نے کہااور برتن سمیٹ کر اندر جلی گئ۔

حمد مسكراتا موااين سيني يرباته بهيررما تفا- يحدد يد وه واپس آئي-اس باليك شيشى تقى ـ

" يه ديكي ..... اے آہتہ آہتہ سينے پر مل ليجئے." اُس نے حميد كی ا ھاتے ہوئے کہا۔

" گر میں کیے طول گا.... جھی نہیں بے گا۔" حمید نے مایوی سے کہا۔

" بے گا.....آپ کوشش تو سیجئے۔" " د نبیں بے گا ..... میں جانتا ہوں۔ ایسے کام خود اپنے ہاتھوں سے نبیں ہو باتے۔"

'' کوشش ناممکن کوبھی ممکن بنادیتی ہے۔ نیولین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش سیجئے اُگ

ب بخیر۔ " لڑی نے بڑی بنجید گی ہے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ حمید اُلو کا سامنہ لے کررہ کا

ب سرے مرت سے میں میں ہے۔ یا سا منہ رہ جانا محاورہ ہے کین محاورے حمید کوعمو ما غلط معلوم ہوا کرتے تھے۔لہٰذاا<sup>س محاور کا می</sup>نے کے مطابق تمید کوخواب گاہ تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی۔

## دوسرا اغوا

بھٹی کے اغواء کا مسئلہ ابھی تک حمید کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔لیکن بہر حال اے وہ کام

بام دیا تھا فریدی نے دوسرے دن أے طریق كارسمجها دیا۔

مات بج شام تک حمید اور وہ غیر ملی جس کے فلیٹ میں اس کا قیام تھا کنکس لین پہنچ

ع۔وہ دونوں ایک بڑی شاغدار کاریش آئے تھے حمید پچھلے عی دن کے میک اب یش تھا۔ ان آج ال عجم رملے کیلے لباس کی بجائے بہترین قتم کا سوٹ تھا اور اس کا سفید فام

اہمی کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا اُس کے ہاتھ میں ایک استھوسکوپ تھا۔ کار پائک کے اندر چلی گئے۔ حمد کو باہر کئ جانے بچانے چرے نظر آئے تھے۔ یہای

ی تھے کے لوگ تھے۔ حمید نے اس کا انداز ہ بھی کرلیا تھا کہ ان لوگوں نے انہیں شہبے کی نظر

کارسرهی بورج میں چلی گئی اور پھر حمید نے أے اس طرح مور كراس كا بچھلا حصہ أمك كالرهيول سے لكا ديا جيسے ذكے سے بچھ سامان تكال كربرآ مدے ميں ركھنا ہو۔

وہ ونوں اُڑ گئے۔ حمید کے ہاتھوں میں دواؤں کا بیک تھا۔

پروونہایت اطمینان سے اندر گھتے چلے گئے۔

چاروں طرف مجرا سناٹا تھا۔لیکن سارے کمرے روشن تھے۔ فریدی کے بتائے ہوئے

لکین اس کی تو قعات کے خلاف وہاں بھی قبرستان کا سا ماحول نظر آیا۔ مسمری ایکیس سنجال ای تھیں۔ حمید نے سوچا کافی منظم طور پر سارے کام ہورہے ہیں۔ تمن موٹر سائیکین کار کا تعاقب کرتی رہیں۔

"تعاقب شروع ہوگیا۔" سفید فام ساتھی بزبزایا۔

" تن موٹر سائیکلیں۔ میں عقب نما آئیے میں دیکھ رہا ہوں۔" حمید نے کہا۔" کیا ان ع بیچے بھی کوئی ہے۔"

"إلى الكي جيولى ى كار-"ساتمى في جواب ديا-

"اچھاجیے ی ہم ورانے میں داخل ہول....م

" مجھے یاد ہے .....تم مطمئن رہو۔" ساتھی بولا۔

موز ما يكليس كار كا تعاقب كرتى رين \_ائك ييچه وه چهو في كار بھى برابر نظر آتى ريى \_ کھ در بعد حمد کی کارشری آبادی سے نکل کرورانے میں داخل ہوئی۔

دفتاً سفید فام ساتھی نے باہر ہاتھ تکال کر کوئی چیز سڑک پر پھینکی اور ایک زوردار دھا کہ

ااور دعوكي كركبر عبادل جارون طرف يهيل كتد حميد في رفقار يهل ع بهي زياده تيز اردی۔ سفید فام ساتھی نے دھو کیں کا بم پھینکا تھا اور جس کا دھواں خواب آور تھا۔

موڑ مائیکیں رک گئیں کیونکہ دھوئیں کی دوسری طرف کچھ بھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہول نے موٹر سائیکلیں ضرور روک دی تھیں لیکن انجن نہیں بند کئے تھے۔اُن کے پیچیے والی کار

سفید فام ساتھی کی واپسی پرتھیلا اٹھایا گیا اور پھر وہ اندھیرے ہی میں برآ سے کاٹ دیا اب وہ یکی سڑک پر اتر گئی تھی، جو کھیتون کے درمیان سے گذرتی تھی۔موٹر

آئے۔سفید فام ساتھی نے ڈے اٹھائی اور حمید نے تھیلا بری چرتی ہے اس میں ٹونس الکیس بھی مڑ کر کالف سمت میں دوڑنے لگیں۔حمید کی کار فراٹے بھرتی رہی۔اب اس کے کار کودھیل کراسکارخ دوسری طرف کرتے ہوئے انہوں نے دروازے کھولے اور اید بنی بھی میدان صاف تھا۔

مونا گھاٹ پینے کروہ کارکوای طرف لیتے چلے گئے جہاں ان کے لئے ایک لانچ پہلے ہی ٹھیک اُسی وقت برآ مدہ بھر روثن ہوگیا اور ان کی کار پھاٹک سے نگلی جلی <sup>گل</sup>

تھیلاؤ کے سے نکال کر لائج میں رکھا گیا اور سفید فام ساتھی کار لے کر پھر شہر کی طرف '' تعاقب کا خیال رکھنا۔'' اس نے مر کر سفید فام ساتھی سے کہا جو بھیل ن<sup>ٹ ٹ</sup> دراز تھا۔ لیکن حمید نے خود عی سادہ لباس والوں کو حرکت میں آتے د کھے لیا۔ تین آد<sup>یا</sup>

جیب میں بڑی ہوئی تھی اور اُس نے آج دن میں کی باراس کا تفصیلی جائز ہ لیا تھا۔ گر.....! وه گهری نیندسور ما تھا۔ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت ہےر)

"يهال كوئى نوكر بھى نہيں نظرة تا-"حميد نے اپنے ساتھى سے كما-" مجھے خود بھی جرت ہے و سے کرٹل نے تو یہی کہا تھا کہتم لوگ أے بہت آ الل

چاپ بڑے ہوئے آ دمی کواس نے فورا بی بیجان لیا کیونکہ بھٹی کی تصویر اس وقت بھی اُ

نکال لے جاؤ گے۔ ہوسکتا ہے ان کا اشارہ انہیں آسانیوں کی طرف رہا ہو۔''

حمید نے آ کے بڑھ کر بھٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا لیکن نہ تو وہ چونکا اور نہا آئڪس يي ڪليس-

"يبيوش إ-"ميدنة ستها-

" مجھے اس پر چرت نہیں ہے۔" سفید فام شاتھی بولا۔" کرنل کے کام ایے بی ہونے میدنے دواؤں کا بکس کھول کر اُس میں سے ایک تھیلا تکالا۔

اور پھر پندرہ منٹ کے اندر ہی اندرمسیری خالی ہوگئ۔ "رامداری اور برآ مدے کی روشنیاں گل کرآؤ۔ "حمید نے سفید فام ساتھی ہے ا چلا گیا....جمید کھڑااس تھلے کو دیکھتار ہا جواب خالی نہیں تھا۔

بہنچ کرحمید نے اُسے بائیں جانب موڑ دیا۔

دوسری طرف حمیدخودی لا فی کواشیئر کرنا موافن آئی لینڈ کی جانب لے جارہاؤ

رات تاریک تھی لیکن تاروں کے غبار نے رات کا سرمکی رنگ اکھاڑ دیا تھا۔

"اس سے کیافرق پڑتا ہے۔ کیاتم خود علی اس عمارت تک نہیں لے جاسکتے؟" · ریھوروست ....! ''راجوأس ك شانے ير باتھ ركھ كر بولا۔ ' ہم اپنا اطمينان كئے بغير

اتی بری رقم کیے وے سلتے ہیں۔"

"كيامطلب....؟"

"مطلب صاف ہے۔ تم سجھنے کی کوشش کرو۔ وہاں چل کر ہم دیکھیں گے کہتم نے ہمیں

"اوه.....اچھا چلوتم سجھتے ہوشاید میں بھٹی کے علاوہ اور کسی کواٹھالا یا ہوں۔"

"میری جگهتم ہوتے تو کیا سوچتے۔" " لليك ب-" حميد نے زم ليج ميں كہا۔ "ميں بھي اطمينان كے بغيراتى برى رقم بھي ندديتا۔"

"گڏ.....اچھا تو اب ڇلو-''

لانچوں کو وہیں چھوڑ کروہ چاروں بہتی کی طرف جل پڑے۔ تھلے کو دو آ دمیوں نے اٹھا

مارت میں داخل موکر راجو نے صدر دروازہ بند کردیا اور پھر حمید سے بولا۔ ''یارتم بہت

کام کے آ دی معلوم ہوتے ہو۔ میں متقل طور پرتمہاری طرف دوی کا ہاتھ بڑھا تا ہوں۔" "ال سے کیا ہوگا۔" حمید نے سوال کیا۔

" م دونول عی بہت زیادہ فاکدے میں رہیں گے۔"

وہ ایک کمرے میں آئے اور راجو خاموش ہوگیا۔ یہاں پہلے بی سے تین آ دمی موجود تق ایک تو داوُد تھا اور اس وفت بھی وہ ڈاڑھی ہی والے میک اپ میں نظر آ رہا تھا۔ دوسفید

فام غیر کمی تھے۔ان کے داخل ہوتے ہی متیوں کے چبرے چیک اٹھے۔ "كيارېا-" داؤرنے بصرى سے بوچھا۔

"فّت راجون فخريه انداز مين كها تصلاا تاركرميز برركه ديا كيا اور حميد آ كے بره كر است کھولنے لگا۔ تھلے کا منہ کھلتے تی راجو نے بیسا ختہ کہا۔" ٹھیک ہے۔"

لا في فن آئى لينڈ كى طرف بڑھتى رى \_اب مميدسوچ رہاتھا كەوہاں بينج كرول كونمارت تك كيے لے جائے گا۔ ابھی اس نے آ دھا راستہ بھی نہیں طے کیا تھا کہ چیچے سے ایک لا کچ آ کر اس ِ

"واه دوست .....تم نے کچ کھ کمال می کردیا۔" اس پر سے آواز آئی۔ " مركتى محت كرنى برقى ہے۔ يدين على جانيا موں۔ "ميد في جواب ديا۔ " محنت كالجلل بميشه مينها موتا ہے۔ تم خوش كرديے جاؤ كے۔ مركياوه بيوش ي

''جس وقت میں نے اُس کارے ڈے میں ٹھونسا تھا اس وقت تو بیہوش عی تھا۔ا نہیں کہ سکنا کہوہ زندہ ہے یا مرگیا۔''

"اليانه كهو بيار \_....اس كى موت سے بميں كوئى فائدہ نه بوگا\_" ''لیکن اگر مری گیا تو۔''

" تب پھر ہمیں گھنٹوں اس مسئلہ پرغور کرنا پڑے گا۔" حمید خاموش ہوگیا۔ دونوں لانچیں جزیرے کی طرف بڑھتی رہیں۔

پر جیے بی وہ ساحل ہے لگیں دوسری لا نج سے تین آ دمیوں نے اُر کر حمید کو کھرا راجونے کہا۔''تم لوگ تھلے کواٹھاؤ۔'' " برگزنہیں .....! " محمد غرایا۔ " پہلے دی ہزار میرے ہاتھ پر ر کھ دو۔ "

"أف نوه! اتن بصرى ـ "راجو مننے لگا ـ

''اپناوعده یاد کرو\_'' ''میں نے بیر کب کہا تھا کہ ساحل ہی پر معاوضہ ادا کردیا جائے گائے مشایہ بھو<sup>ل''</sup>

میں نے کہاتھا کہ جس وقت تم اس ممارت میں اے لاؤ گے دس ہزار اوا کر دیے جا <sup>کہل ک</sup>

بر 20 ، بنیں .....! " بھٹی کیکیاتی ہوئی آ واز میں بولا۔ " تم لوگ مجھ برظلم نہیں کر سکتے۔ " ، جنہیں یہاں اس لئے نہیں لایا گیا ہے کہ تمہاری بوجا کی جائے گی۔ " واؤ دایک زہریلی اس کے بیتھ میں میں تھیں۔ انہ میں کئیں۔ انہ میں تھیں۔ انہ میں تھیں۔

ی مسراہ ہے ساتھ بولا۔ اس کی آ تھوں سے نفرت جما تک ربی تھی۔ "اب میرا حساب صاف کردو۔" دفعتاً حمید نے کہا۔

" بنیں ابھی تقبرو" داؤد نے کہا۔" ہوسکتا ہے اس آ دمی توقل بی کرادینے کی نوبت آ جائے۔" رخد نبیں ا<sup>4</sup> بھٹی رہی ہی کرایا۔

«نہیں نہیں ....!'' بھٹی ہے بی می کراہا۔ «قل کے بیں ہزار۔'' حمید کے لیج میں بری سفا کی تھی۔''قل کے لئے ہمیشہ اغواء کی

ن سے ین ہرور کی ایک عبد اللہ میں ہوں۔'' رقم کادو گنا وصول کرتا ہوں۔''

"بیں کیا اس آ دمی کے قبل کیلئے جالیس ہزار بھی صرف کئے جاسکتے ہیں۔" داؤد بولا۔ "ب بھر میں ضرور رکوں گا۔" حمید نے کہا اور کری تھینچ کر برابر ہی بیٹھ گیا۔

"میں.....میں نہیں ..... پہنیں .....تم لوگ کیا جائے ہو۔" بھٹی کاغیا ہوا ہکلایا۔

"ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہے جو کچھ کہا جائے کرواوراس کے بعدا پی زبان بندر کھو ورنداس کے ظاف کرنے کا انجام قتل ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا ہم اس پر بھی خاک ڈالنے کو

کچھ در بعد بھٹی کے بیوٹوں میں حرکت ہوئی اور وہ منہ چلانے لگا پھر کراہ کر کروٹ اللہ تیار ٹیں، جوتم ابھی تک کرتے رہے ہو۔''

"م .....يل .... مجور تقا .... اس نے زبردی کی تقی ..... مجھے بتانا پڑا۔"
"خبرتم اس کی فکر نہ کرو۔ ہم اس سے مجھے لیں گے ..... گرتم ....." داؤد جیب میں ہاتھ

رال کر کھ کاغذات نکالتا ہوا بولا۔"ان برایخ دستخط کردو۔تم خوب سجھتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اہذا فنول قتم کی گفتگو کر کے وقت برباد نہ کرنا۔"

"م.....من تجمتا ہوں۔'' "نچر ثابش جلدی سے دستخط کر دو۔'' "لکر گا

''لکین اگر .....اگر .....اس کے بعد .....تم نے مجھے قل کر دیا۔'' ''ہم اتنے ائتی نہیں ہیں۔ تمہاری زندگی ہارے لئے زیادہ مفید ہوگی مگر اُسی صورت تھوڑی ہی دیر بعد بھٹی میز پر چت پڑا ہوا تھا ادراس طرح گہرے گہرے سائی ر تھا جیسے اُسے بہت بڑی گھٹن سے نجات ملی ہولیکن اس کی آ تکھیں بند تھیں۔ '' یہ ہوش میں کیسے آئے گا۔'' راجو نے حمید سے پوچھا۔

یادی دو بخود یک محد نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ''ایک گھنٹہ گذر چا

اب اسے ہوش میں آ جانا جا ہے۔تم ذرہ وہ کھڑ کی کھول دو۔'' '' کھڑ کی نہیں کھولی جاسکے گی۔'' داؤر بولا۔

" ہوا کے بغیراس کی بہوتی طویل بھی ہو کتی ہے۔ "حمیدنے جواب دیا۔

" کس چزے بہوٹی یا تھا۔"

"اب کیا میں در، ہزار میں اپنے راز بھی بتادوں گا۔" واؤر أے گھورتا ہور خاموش ہوگیا۔ وہ اس وقت بھی اسے پندیدہ نظروں سے نبل

حمید جھک کر بھٹی کے چہرے پر رو مال جھننے لگا۔ شائد وہ ہونٹوں بی ہونٹوں ٹی بزبرائے بھی جار ہاتھا۔

وہ سب سنجل کر بیٹھ گئے۔ پانچ منٹ کے اندر بی اندر بھٹی کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور آ تکھیں پھاڑ کا چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر بھرائی ہوئی آ واز میں بولا۔"تم لوگ اپنے مقصد میں ہرگز کا ا

''ہم کامیاب ہو گئے۔'' داؤد نے قبقہ لگایا اور بھٹی کی آ تھوں سے خوف جھا گئے گا ''دیکھو۔۔۔۔!'' داؤد نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔''تمہیں کتنی آسانی <sup>ے'</sup>

بلوالیا گیا حالانکہ تمہاری کوشی کے گرد سادہ لباس والوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس طرح آآ

عِا بِين تهبين قل كريحة بين-"

میں جبتم اپنی زبان بندر کھو۔''

''و تخط كردين كے بعد .....كيا ميں اپني زبان سے بچھے نكال سكوں گا۔''

" فيك .....تم بهت بجهدار بو-" داؤدمسكرا كربولا-" وسخط كردو-"

بھٹی نے کاغذات میز پر پھیلا دیئے۔ داؤد نے قلم اس کی طرف برها. "بدو تخط تمبارے لئے ایک شاعدار متقبل کا پیام لا کیں گے۔"

بھٹی کاغذات پر دستخط کرنے لگا۔ حمید بُری طرح بیتاب تھا بیہ معلوم کر \_

کاغذات کیے ہیں۔

دومنٹ بعد بھٹی نے کاغذات اور قلم رکھ دیئے اور کری کی بیشت سے ٹک کر ہانینے لگا۔ داؤد نے کاغذات دونوں غیر ملکیوں کی طرف بوھا دیے۔ انہوں نے کاغذات کوالے۔دفتا حمد نے دیکھا کدایک غیر ملکی جیب سے ریوالور نکال رہا ہے۔

لیث کر دیکھااور پھران میں سے ایک دہاڑا۔''یہ تمہارے دستخط ہیں۔''

" ہاں.....!" بھٹی نے ہانیتے ہوئے جواب دیا۔

' نیک کلی مدنی کواس ہے۔' غیر ملک نے داؤد کی طرف دیکھ کر کہا۔' یہ میں دھوکا دیے

کوشش کرر ہاہے۔ بیاس کے کاروباری دستخط نہیں ہیں۔"

داؤر کی خونخوار آئکھیں بھٹی کیطرف اٹھیں، جواب بھی کری کی پشت سے ٹکا ہوا ہانے رہا تھا

<sup>م</sup> تفکر یاں

بھٹی ای طرح پڑا ہا نیتا رہا۔ "كياتم مرناى جائة مو" داؤ دغرايا\_ بهمی سیدها ہوکر بولا۔'' میں کیا کروں۔'' ''ا تنا کچھ تمجھانے کے باوجود بھی تم ہمیں دھوکا دینے کی کوشش کررہے ہو۔''

"لاؤ .....!" وه كاغذات كيلت باته يهيلا كركرابا - كاغذات اس پهرواپس كرديت ك-

لین ظاف و قع بھی نے انہیں تہدکر کے جیب میں رکھ لیا۔ « <sub>کیا</sub> مطلب....!" داؤد د ہاڑ کر کھڑا ہو گیا۔

. جہنیں بیٹے جاؤ۔ کھیل ختم ہوگیا۔' بھٹی نے کہا اور اب اس کی آ واز س کر حمید اخته المجل برا كيونكه بيفريدي كي آواز تقي ..... سرداور سفاكي كي جملكيال ركھنے والي آواز \_

كے لئے اللہ جب ميں بڑے ہوئے ريوالوركے ديتے پر حميد كى گرفت مضوط ہوگئا۔

وہ دونوں غیر مکی بھی کھڑے ہوگئے اور راجواپے ساتھیوں سمیت فریدی کی طرف بڑھا۔

" میں کے روپ میں فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ راجو اور اس کے ساتھی رک

"خروار" حيد ني ريوالور فكالتي موئ كبار" تم سب اي باتهداو برا الحالو"

"كيا....!"راجواس كي طرف بليك كربولا\_

کین حمد کی نظر اس غیر کمکی بی کی طرف تھی جس نے ربوالور نکالنے کی کوشش کی تھی۔ یے اب اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھے ہوئے بتھے اوروہ مید کو گھور رہا تھا۔

''من نے کہا ہے کہتم سب اپنے ہاتھ او پر اٹھالو..... بیر ایوالور بے آواز ہے۔'' "تم كيا عائب مو"راجواي باته الفاتا موابولا

> "فيل وى جابتا مول جومسر بهنى جائة بين-" "اوه.....!" داؤد پیریخ کر د ہاڑا۔" زیدی نے دھوکا دیا۔"

' منیں نصے بچ وہ خود دھوکا کھا گیا۔'' فریدی نے کہا۔ "تم خود کوخفوظ نه مجھو۔" داؤ د آ تکھیں نکال کر بولا۔" ہم چھ ہیں اورتم صرف دو۔"

"أل كى فكرنه كرو-" فريدى مكرايا\_" شايدتم في ابھى تك جھے بيچانانبيس كى ايے آدى منامکن ہے جو کرنل فریدی کی حفاظت میں ہو۔"

بتمسيتم سي!" داجو بكلايا\_

بدر نے کے لئے گودی والے گودام میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا تم بتا سکو کے کہ ان "تب ے كمتم مجھ نبيس بيانة حالانكه عام حالات ميس مير عالى بما گنے کی کوشش کرتے ہو۔"

"كك....كلّ !" راجو بكلايا\_

"كيا.....؟" داؤد حيرت سيآ تكهين يهار كرره كيا\_

مجھے کیٹن حمید مجھنا پڑے گا۔"

"م گئے۔" راجو کراہ کر دیوارے جالگا۔

"تم فريدى مو-" داؤد نے كها-

"اس مل تهمين شبه نه مونا جائية " فريدي مسكرايا \_

داؤد نے ایک ہمیانی ساقہتمہ لگایا۔

آ تکھول کی وحشانہ چیک بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ "لان اے دودھ پیتے بچے۔ نہ صرف میں زندہ نکلوں گا بلکہ اینے ساتھ تمہم الراء ب

جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ سامنے والے سونچ بورڈ پر ڈائنا میٹ کا سونچ بھی ہے۔ تہا "تم بیکارا نیا اور میرا وقت برباد کررہے ہو۔" فریدی نے داؤد کے جبڑے پر گھونسہ رسید کی ایک خفیف ی حرکت اس پوری عمارت کے چیتھوئے اڑا دے گی اور میں اس ڈائا ہے جوئے کہا۔ وہ پھر دوسری طرف کی دیوار سے جالگا۔

مقصد سے بھی واتف ہوں۔" "كيا مقصد ب-" داؤد نے جرائي ہوئي آواز ميں يوجھا۔

" يى كەخرورت يۇنے يران ذرات كا ذخيره برباد كرديا جائے۔"

''اوه..... بابابابا۔'' داور نے چرقبقبدلگایا۔''تم .....تم ..... بہت ذین موسک

لوے کا برادہ دیکھ پایا ہے جے ہم بہاں اساک کررہے ہیں۔"

. کا گاردروں میں لوے کا برادہ کیوں جرا ہوا ہے۔" نی اس کے کہ فریدی کچھ کہتا داؤ دا چھل کر سونچ بورڈ کے قریب بینج گیا۔

" فریدی نے حمید سے کہاور نداس کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈالنے بی والی تھی۔

پھر راجو حمید کی طرف مڑا اور حمید مسکرا کر بولا۔''اگرتم انہیں کرٹل فریدی تھے ہ<sub>ا داؤد نے</sub> سونچ دبا دیا اور دونوں غیر مککی حلق بھاڑ کر چیخے۔''نہیں نہیں۔''

"درونیں" فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔"میرے علم میں آجانے کے بعد وہ قابل استعال اروسکا تھا۔تم سب زندہ رہو کے اور چھکڑیاں پہنو گے۔"

دندا داؤد نے عصرے باکل موکر فریدی پر چھلانگ لگائی۔ حمید پھرٹر یکر دباتے دباتے

لیا۔ اُس نے سوجا کہیں ہاتھ بہک نہ جائے۔

فریدی کری سے نہیں اٹھا تھا اس نے بڑی چرتی سے داؤد کو اِتھوں پر روک کر دوسری

فریدی کا نام سنتے بی دونوں غیر ملکیوں کے چروں پر ہوائیاں اڑے نے گئی تھیں۔ ک پھیک دیا۔ ایسا کرتے وقت بڑی میز الٹ گئی اور دونوں غیر ملکی بھی چینتے ہوئے دوسری

''کیاتم یہال سے زندہ نکل سکو گے۔'' داؤد نے فریدی کی طرف انگی اٹھا کر کا اُٹ لڑھک گئے۔میز ان پر بی گری تھی۔وہ اس کے پنچے دیے ہوئے چینتے رہے۔ داؤد پھر

بی کی طرف جھپٹا لیکن راجو اور اس کے دونوں ساتھی دیوار سے لگے بے حس وحرکت

"جھڑیاں .....!" وفتاً فریدی نے بلندآ واز میں کہا۔ باکیں جانب والا درواز و کھلا اور ما دل الدر كمس آئے۔ داؤد برد يواكل على طارى موكئ تقى۔اس نے ايك بار پر فريدى بر

یکیالیکن اب وه کنی آ دمیول کی گرفت میں تھا۔ موری دیر بعد وہاں چھ ایے آ دی نظر آ رہے تھے جن کے ہاتھوں میں جھڑیاں لسستميد في آك بره كرداؤد كے چرے سے داڑھى الگ كردى اور بولا۔ "ميں نے

، پیرورو یہ ہے ہے ہے۔ ایک میں میں اور ہیں۔ ''چلو ..... وہ لو ہے کا برادہ ہی سہی۔' فریدی مسکرایا۔''لین لو ہے کے وہ گا تھا کہ تمہاری ڈاڑھی پر ہاتھ ضرور پھیروں گا۔ کاش اس وقت تمہاری چچی اماں

كياتم مرے ملك كى ايك بہت بوى دولت غير قانونى طور پرايك دوسرے ملك كے حوالے 

"ان کی چیکے" فریدی مسکرا کر بولا۔" کیوں داؤد! کیا تم جھے اتناعی احمٰی کی بین کے شفاف ذری نکل آئیں گے یانہیں؟"

رئے بغیر کہنا رہا۔ "تم ان ذرات کو باہر بھیجنا چاہتے تھے۔ ایک غیر ملکی فرم سے اس کے لئے

'' پیاکی شاندار ڈھونگ تھا۔ جن دنوں میں اُن ذرات کے متعلق جھان بین کر معاہدہ تھا کر معاہدہ تھا لوہے کے گارڈرز کے ایکسپورٹ کا۔ البتہ معاہدہ اُس وقت

لوگوں کواس کاعلم ہوگیا اور انہوں نے ہماری توجہ دوسری طرف ہٹادینے کی کوشش کا سے اہمل سمجھا جاتا جب تک کہ تمہاری فرم کے ایک ڈائر یکٹر مسٹر بھٹی کے دستخط اس پر نہ

لئے شیطان کی محبوبہ تخلیق کی گئی اور سب سے پہلے تہیں اس معالمے میں الجھایا البہ ہوماتے۔ بھٹی کوتمہاری اسکیموں کاعلم ہوگیا تھالکین وہ بجارہ بینہیں جانتا تھا کہ اُن ذرات کی

کرادے .....اور میں تمہیں بچانے کے لئے اس کیس میں الجھ جاؤں۔ بیصرف اللہ تمہارے ہاتھ پڑگیا ہونا تو تم اس وقت تک اے اپنی حراست میں رکھتے جب تک کہ سارا مال

یہاں نے نکل نہ جاتا۔ بھٹی کو میجھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ذرات یہاں سے بھیجے کس طرح جائیں

فریدی خاموش ہوگیا۔ پھر داؤد کی طرف دیکھ کر بولا۔"بیکاغذ جواس وقت ﷺ کے لیکن اُس نے تہیے کرلیا تھا کہ وہ اب کس نئے معاہدے پر دشخط نہیں کرنے گا اور اسے میہ مثورہ میں نے بی دیا تھا۔ اس لئے تمہیں اس کے اغواء کی بھی ضرورت بیش آ کی .....اورتم

"تم ہمارے خلاف کچھ بھی ٹابت نہیں کرسکو گے۔" داؤ دغرایا۔" زیادہ سے اللہ داؤد سے تہماری جرائم تو بہت ہی سنگین ہیں۔ اس دوران میں تمہاری اصلیت بھی خلاہر ہوگئ فریب دہی کا کیس چل جائے گا کیونکہ ہم کھو کھلے گارڈروں میں لوہے کا برادہ مجرد ﷺ ہے۔ تم کانی عرصے سے ایک غیر ملک کے ایجنٹ کی حیثیت سے یہاں کام کرتے رہے ہواور

دراجم تو اتنا گھناؤنا ہے كمتمهيں كولى ماردين كودل حابتا ہے۔تم اسى بياكى بوى بر متفرف رہے ہو۔ وہ بوڑھا بھی اے اچھی طرح مجھتا تھا....لین بدنامی کے ڈر سے اس کی

داؤد نے بن کر جواب دیا۔ "میں ایک بے حیا اور بے جگر آ دی ہوں۔ میری نظروں مل نہ ورشتوں کا کوئی احترام ہے اور نہ بھانی کے بھندے ہی سے ڈرتا ہوں۔ لہذاتم خواہ

مخواه ای زبان تھکارہے ہو ..... بس اتنائی کافی ہے کہ میں ہارگیا۔" "مروه شیطان کی محبوبہ ہے کہاں۔" حمید نے فریدی سے بوچھا۔

"شن اب....!" داؤر حلق محارُ كر چيخا۔

بھی موجود ہوتیں۔''

میں سلیمہ کے اغواء والے معالمے میں الجھ کرتم لوگوں کا پیچیا چھوڑ دوں گا۔''

" کیا مطلب....!" حید فریدی کی طرف مزا۔

خیر..... پھراس کا اغواءای لئے عمل میں لایا گیا کہ پروفیسر شوخ تمہارے خلاف رہا ہوئیت کیا ہے۔ اور نہ أے یہی معلوم تھا کہ ذخیرے کہاں ہیں۔ اگر بھٹی کچ مج اس وقت

عات ت كدان ذرات كوبابر بيج مين كامياب موجا كين-"

میں موجود ہیں انہیں اینے تابوت میں آخری کیا سمجھو۔''

زبان بندتھی۔''

''باٹم روڈ کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں ..... بنگلہ نم تیرہ۔'' فریدی نے جواب رہا ہے بختی نہیں دیا کیونکہ دوسرے بی کمیے میں اس کا ہاتھ اس کے منہ پرتھا۔ کچھ دیر بعد قیدیوں کا جلوس اس ممارت سے نکلا۔ فریدی اور حمید سیچھے تھے۔ ''ہا ہے۔'' اس نے کہا۔''تم شور مچانے جاری ہو میری جان۔ اپنے شیطان کونہیں

''خدارا اب ایک بات اوریتا دیجئے'' حمید نے کہا۔'' وہ ارجن پور کے فلیٹ وال کی '' ''خدارا اب ایک بات اوریتا دیجئے'' حمید نے کہا۔'' وہ ارجن پور کے فلیٹ وال کی انتق '

کیاتیں۔ کون تھی اور وہ آ دمی کون تھا۔" کے بھرائی ہوئی کا تھی۔ شدر کی آواز کچھ بھرائی ہوئی کا تھی۔

"اوه ..... تو كيا أس بليك فورس ميس غير ملكي بهي بين "" "كون داؤد! كيا بكتى بي عورت توعز دائيل كے سامنے كسي بيغير كانام نبير لے كتى۔ ال

''یقیناً ہیں.....کین ان کا تعلق ان دوست ممالک سے ہے جس کے اور ہارتھے کھا جاؤں گا۔ دیکھو میری دم پرستارہ چیک رہا ہے۔''

مفادات مخلف نہیں ہیں۔" شیطان نے اپنی دم اٹھا کر اُسے وہ بلب دکھایا جو اس کے سرے پر روثن تھا....سلیمہ

'' بیرار ٹیریم اپنے یہال کیے آٹپکا۔'' '' بیرار ٹیریم اپنے یہال کیے آٹپکل بیریم مفلس میں کامل میں مہمان ''تی بیٹر میں گئیست ''مواس کی کمریر دھیں رسد کرتی ہوئی یولی کمریم سنجد گیا ہے

"ماری زمین کے سینے میں کیانہیں ہے گرہم مفلس ہیں .....کائل ہیں ..... میں اللہ میں سے مرہم مفلس ہیں ..... کائل ہیں ..... میں اللہ میں سے مرہم مفلس ہیں ہیں کائل ہیں ..... کائل ہیں اللہ میں اللہ م

بنانی آتی ہیں۔ ہم تقریریں کر کتے ہیں ایک دوسرے پر اپنی ذہنی برتری کا رعب ڈال کہا۔" کیاتم کچھ بیار ہو۔ تنہاری آ داز اتن مجرائی ہوئی ہے کہ پیچاننا مشکل ہے۔" سیست کے مدرس میں مارین میں میں مین میں میں میں ایک کا رعب دارہ ہو سیکا شدہ میں میں میں ایس ایس ایسی کے میں میں

ہیں۔ایک دوسرے کی جزیں کاننے کے لئے اپی بہترین وہن صلاحتیں ضائع کر سکتے ہیں۔ "میں آج کل شو پنہار پر ریسر چ کررہا ہوں۔ای لئے روتے روتے گلا پڑگیا ہے۔تم " لیکن ہم سے تعمیری کام نہیں ہو سکتے۔" اس کا گرنہ کرو۔میں اس وقت اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں جہنم کی سیر کرادوں۔کیا تم نے برنارڈ

شاہ کا ڈرامہ مین اینڈ سپر مین پڑھا ہے۔''

"يا آن تم كيى بېكى بېكى باتيں كررہ ہو ڈيئر..... بي نفرت أنكيز خول اپنے چرے سے

ناردو......آ دی بنو\_'' 'آ دمی شیطان بن سکتا ہے لیکن شیطان بھی آ دمی نہیں بن سکتا۔''

"داوُر.....!" وه اس کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح تھنگی۔ "پچروبی نام .....من صرف شیطان ہوں .....جوا نی چگی .....!"

"ششاپ .....تم گدھے بن کی باتیں کیوں کررہے ہو۔' وہ جھینے ہوئے انداز میں بول۔

"گرمول میں آدمیت نہیں ہوتی ای لئے مجھے گدھے پیند ہیں۔" "کنتر ن

"كياتم فش عمل بوداؤد

شيطان اور محبوبه

سلیمہ بے جبر سوری تھی۔ کمرے میں مدھم روشی والا نیلا بلب روش تھا۔ دفعاً ایک کمر کھلی اور اس میں کسی بہت بڑے بندر کا چبرہ دکھائی دیا۔ دوسرے ہی کھیے میں وہ چین<sup>ن کا</sup>

کرے میں تھالیکن اس کے جم پر ایک نہایت نفیس قتم کا سیاہ سوٹ تھا اور پیچے کمی گا<sup>وا</sup> ری تھی جس کے سرے پر ایک ننھا سا بلب روش تھا۔ اس کا چیرہ بندروں کا سا تھا۔ گر<sup>جما</sup>

باتھ پیرآ دمیوں کے سے تھے۔اس نے ہولے ہولے سلمہ کا گال تعبیتیایا۔وہ جاگ باللہ

" فہیں شاکدتم فشے میں ہو۔" شیطان نے اپنے چرے سے بندر کا خول ال

"كينين!"و واسكاماته بكرنے كى كوشش كرتى بوئى بولى -"اس طرح بورت نه كرو-" "اوه ..... تم تو ایک دلیرعورت موتم جوانی بندلی میں اپنے عی ہاتھوں سے پوری سوئی

· «كِينْن ....!"ال كي آكلمول سي آنسو بهه يط\_

"شریف عورتوں کے آنسوؤل پر میں اپنا گلا بھی گھونٹ سکتا ہوں۔تم شاید مجھے کوئی

حمید نے اس کے جھکڑیاں لگادیں.....اوروہ بھوٹ بھوٹ کرروتی رہی۔

سلیہ کے حلق سے ایک تھٹی تھٹی می چنے نکلی اور وہ مسہری پر گر کر ہاہنے لگی۔ کیٹ<sub>ن ابست</sub>ے لتی ہو۔ ہوسکتا ہے عدالت تہمیں بُری بھی کردے مگر میں تو اس وقت تہمیں ایک آ وارہ

کھاجانے والی نظروں سے گھور رہاتھا اس نے بلٹ سے دم الگ کی اور اسے ایک طرح کھنچا ہوا لے جاؤں گا۔" ہوا بولا۔" تم جیسی عورت آج تک میری نظروں سے نہیں گذری۔ مرکھیل ختم ہو چکا ،

وغیرهاس وقت حوالات میں ہیں اور إرى دُيم كا ذخيره مارے قبضے میں ہے۔'' وہ اپنی حالت پر قابو یا بھی تھی۔مسمری پر لیٹے بی لیٹے اس نے انگرائی لی اور عاش آری جھتی تھیں ای لئے مجھے متوجہ کرنے کے لئے وہ ڈرامہ اسٹیج کیا تھا۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔۔

> "دنہیں! میں بالکل برحونہیں ہوں۔" حمید نے بھی مسكراكر جواب دیا۔"من الله بول ....عیاش نہیں۔" فاكده عى الخانے كے لئے آيا ہوں۔"

" پھر ....و و الماري كھول كراكا ج كى بوتل تكالو-"اس ف پھر انكرانى ل-"إلى

" كوش كه عالم دوباره نيست-" '' پہلے میرا ایک جقیر تحفہ قبول کرلو ڈارلنگ۔'' حمید نے پتلون کی جیب میں انوا ہوئے کہا۔'' میں تمہارے لئے جڑاؤ کنگن لایا ہوں۔''

اور پھر دوسرے عی لمح میں اس کی جیب ہے جھڑ یوں کا جوڑا نکل بڑا۔ "تم نداق كررى بو ..... دْيرُ ـ" و و الحلائي \_

"فاموثى سے اسے يكن لو" تميد نے تحكمان ليج ميں كہا-"اين باتھ آ كے بالل «نہیں ....!" وہ پھر خوفز دہ نظر آنے لگی۔

''یقیناً میں تمہارے جھٹڑیاں لگا کریہاں سے پیدل کوتوالی تک لے جاؤ<sup>ل گ</sup> سرف گیارہ بج ہیں۔سرکیس جگمگاری ہیں اور .....!"

" بیں ....خداکے لئے ہیں۔"

''شیطان کی محبوبہ کو خدا ہے کیا سرو کار۔ شایرتم نشے میں ہو۔''

## ٔ جاسوسی دنیانمبر 65

## حرف إوّل

ایک برا آ رست ایک عظیم فنکار یا مفکر این دور کا نمائنده بھی ہوتا ہے، تر جمان بھی ہوتا ہے اور خالق بھی۔ ابن صفی نے اپ مخصوص انداز تحریر سے اردو میں ایک سے دور کی تخلیق کی ہے۔ کین اس کے ساتھ ساتھ اُن کی ہمیشہ سے رہمی خصوصیت رای ہے کہ موجودہ سائل کی بنیاد پر انہوں نے سیر حاصل روثنی والی ہے۔ سی خلک ریاضی دال کی طرح مسلے گنوا کر یا سی نقار کی کی طرح چیخ چیخ کر انہوں نے کسی مسلہ کونہیں چھوا بلکہ ایک سے حسن کار کی طرح انہیں خوبصورت اور ڈھنگ سے اپنا نظمنظر پین کرنے کا سلقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے جہال نفساتی علتے مامنے رکھے، تجزیئے کئے اور تحلیل نفسی کے گر بتائے وہاں انہوں نے امن پرمغربی ممالک کی ریشہ دوانیوں،سازشوں اور تباہ كن ايجادات برجمي اين خيالات بيش كركے رہنمائي كاحق اداكيا! موجودہ دور کا سب سے زیادہ بھیانک مسلہ وہ تجربے ہیں

## انو کھے رقاص

(مكمل ناول)

جنہوں نے انسانی زندگی میں زہر بحردیا ہے۔ مشرق کے ہرگوشے سے نت نئ بیاریوں کی خبریں بیاروں کی تعداد مرنے والوں کی تفصیل ان ایٹی اور ہائیڈروجنی تجربوں کا بقیجہ ہے۔ آئ ساری انسانیت کراہ اٹھی ہے۔ شرافت، امن اور زندگی و اخلاق کے علمبردار ممالک ان تجربوں کے خلاف آ واز اٹھارہے ہیں۔ این صفی کو بھی ایک فن کار کی حیثیت سے بیدت بہنچتا ہے کہ وہ ان تجربوں کے خلاف آ واز باند کریں۔ بیآ واز ''انو کھے رقاص'' کے ابتدائی صفحات میں اُبھری ہے۔ اس میں اتن گہرائی اتن شدت اور اتنا نوکیلا بن ہے کہ آ ب اسے بھول نہیں سکتے۔ اُن کا یہ پیمبرانہ جملہ:

نوکیلا بن ہے کہ آ ب اسے بھول نہیں سکتے۔ اُن کا یہ پیمبرانہ جملہ:

نرجب ایک آ دمی یاگل ہوجاتا ہے تو اُسے

لڑ کی کا حمایتی

مورج دور کی بہاڑیوں میں جھک رہا تھا اور نارنجی رنگ کی دھوپ میں خنگی می پیدا ہوگی ۔ ۔ادھر کچھ دنوں سے بوی بخت گرمی پڑ رہی تھی۔موسم صرف دن ڈھلے ہی اس قابل ہوتا تھا

دگ باہرنگل سکیں۔ شامیں اچھی گذر تیں اور را تیں حسب معمول و لی بی ہوتیں جن کے رام گڈھ کے لئے بالکل نی چیز رام گڈھ کے لئے بالکل نی چیز - دہال کے باشدوں کا کہنا تھا کہ ان کے ہوش میں اتی سخت گری نہیں پڑی۔

برحال میدانوں ہے آئے ہوئے لوگ سوچ رہے تھے کداگر پورا بیزن ای طرح گذرا التھے فاصے احمق کہلائیں گے۔ کیونکہ گری ہی سے بھاگ کرانہوں نے رام گڈھ کی بیاڑیوں میں پناہ لی تھی۔

دوائم اور ہائیڈروجن بموں کا تجربہ کرنے والوں کو گالیاں دیتے، جن کی وجہ ہے ساری میں غیر متوقع موکی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں، زہر یلی ہوائیں چلنے لگی تھیں اور ایسی اس ہونے لگی تھیں جن کے پانی سے جسم پر آبلے پڑجاتے تھے۔ طرح طرح کی وبائی

فاشی تکنیک اور مغرب کے استبدادی نظام پر اس سے بہتر طخر مکن نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے''انو کھے رقاص'' میں بہت جگہوں پر آ پکولیں گے۔ ان میں''روح عصر'' (Zeitgeist) کی جلوہ گری ہے اور اے دیکھ کریہ ماننا پڑتا ہے کہ ابن صفی صرف کی جلوہ گری ہے اور اے دیکھ کریہ ماننا پڑتا ہے کہ ابن صفی صرف

ناول نگار ہی نہیں بلکہ ایک عظیم مفکر بھی ہیں۔

یا گل خانے میں کیوں بند کردیتے ہیں اور جب یوری

قوم ياگل موجاتى بتوطاقتور كيول كهلان كلَّتى بـ"

کہانی کے اعتبار ہے اس ناول کو حمید کا ہی کارنامہ کہنا مناسب ہوگا۔ اس کی دلچیں، اس کے قبقیے اور آخر میں اس کا چونکا دہنے والا اختیام اس انو کھے انداز کا ہے جس کیلئے ابن صفی مشہور ہیں۔

يبلشر

یاریاں بھیلی تھیں۔ وہ بڑی طاقتوں کے نام کوروتے جو تھن ایٹمی تجربات سے المرتبط کر کہا۔ مرعم کر ز کی کششر کر ہے تھیں لیکر کھاتیں بنید بھی میں میں۔ دور ۔۔۔ مرعوب کرنے کی کوشش کررہی تھیں لیکن بھگتا انہیں بھی پڑر ہا تھا جو''طاقت' یا'' ہے ۔'' میں نے بہی پردگرام بنایا ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہی مریں گے۔''

دین اس طرح میں مربھی نہیں سکوں گا۔ اگر آپ نے ملک الموت کوزندگی پر لیکچر بلانا

ہے بھی سرو کارنہیں رکھنا جا ہتے تھے۔

رام گذه کا نچلا طبقه تو گویا بے موت مرر ما تھا۔ اُس کی روزی کا ذریعہ درام اوع کردیا تو میں بور ہوکر دوبارہ زندہ ہوجاؤں گا۔''

"م كلكويهال سے-" فريدي باتھ اٹھاكر بولا-" ميں في تهمين روكانبين ب- مرتم ہوتے تھے جو بیزن میں باہر سے آتے تھے لیکن ایسے موسم میں تفری کی کے روز تفری بند اور رام گڈھ کے قلیوں کی آمدنی بند- سیزن ہی میں جو کچھ کماتے وی رہاں لاک سے نہیں ملو گے، جوابیے جوڑے میں گلاب لگاتی ہے۔''

ایام میں بھی ان کے کام آ مالیکن اب وہ سوچ رہے تھے کہ اگر سارا میزن ایا ی 🔻 "اگروہ جوڑے میں گلاب لگانا چھوڑ دے تو۔"

" بواس مت کرو۔ گلاب کی بات نہیں ہے۔ کل ایک آ دمی تمہیں کینہ توز نظروں سے سردیاں نہ دیکھیل گے۔ رہ اسے خدا کا غضب اور اپنے گناہوں کا ثمرہ تصور کرنے ن

اور ہائیڈروجن بمول کے نر مات ان کی مجھ سے باہر تھے۔وہ مینیس مجھ سکتے تھے کرد کھر ہاقاجب وہ تمہاری میز پر آ کی تھی۔"

آ دمی پاگل ہوجاتا ہے تو اسے پاگل خانے میں کیوں بند کردیا جاتا ہے اور جب کل "اوہ....تو میں ایک آ دمی کے ڈرسے اس لڑکی سے ملتا چھوڑ دوں گا۔" "نہیں ....!" فریدی نے خنگ لہے میں کہا۔" میں اسے پندنہیں کرتا کہتم عورتوں کے ہوجاتی ہے تو'' طاقتور'' کیوں کہلانے لگتی ہے۔

رام گذھ کے قلی پنہیں سوچ سکتے تھے لیکن کیپٹن حمید یہی سوچ رہا تھا۔ کیونداُلئے لفنگول کی طرح جھڑ اکرتے پھرو۔''

"اربس رہے دیجے۔" حمید نے بھی ناخوشگوار لیج میں کہااور کرے سے باہرنگل آیا۔ بہانہ کرے وہ فریدی کو یہاں تک و تھل لایا تھا اور اب فریدی اس کامضحکداڑ ارہا قا۔ مورج اب غروب موچکا تھا اور افق میں کئی رنگوں کے لہر ئے نظر آنے لگے تھے۔ ان "جو بچھتمبارےمقدر میں ہے۔" وواس سے کبدر ہا تھا۔" کہیں بھی جاؤلوالاً

گاتم نے خواہ تخواہ میری چھٹیاں برباد کرائیں۔ میں نے چھٹی صرف ای لئے افجالانوں کا قیام یہاں کے سب سے بڑے ہوٹل پیراڈ ائز میں تھا۔

مید کرے سے نکل کر سیدھا اس باغ کی طرف ہولیا تھا جہاں شام کی تفریحات کے کروں گا۔ بہت دنوں سے مطالعہ کے لئے وقت نہیں نکال سکا تھا۔''

"ا چھا آپ مطالعہ کیجئے، میں منہ کالا کرتا ہوں۔" حمید اٹھتا ہو ابولا۔" یہ جما کے میزیں لگائی جاتی تھیں۔

ال كامود فريدى كے الجينے كے باوجود بھى خراب نہيں ہوا تھا اور پھر يدكوئى نئى بات بھى ہے کہ ہروقت کھ نہ کھ کرتے ہی رہو۔" میں گا۔ فریدی ہروقت ہی لؤ کیوں کے متعلق أسے بور کرتا رہتا تھا اور اب تو بیرحال ہوگیا تھا "زندگی دراصل یمی ہے حمید صاحب" فریدی نے کہا اور ہاتھ میں دلیا"

لراگر کوئی دن خالی جانے والانظر آتا تو حمید خود عی ایسے تذکرے چیٹر دیتا کہ لڑکیوں کی بات کے اوراق اللنے لگا۔لیکن وہ کتاب کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کھڑ<sup>گ ہ</sup> دور وریانے میں بھٹک رہی تھی۔

'' میں کب کہتا ہوں کہ آپ زندہ نہ رہے۔ گر کم از کم مجھے تو مر<sup>نے دیجی ک</sup>

اِن کے کنارے کھڑے ہوکراس نے دو چار گہری سانسیں لیں اور إدهر أدهر د يکھنے لگا۔

رتص کے میدان کے چاروں طرف لا تعداد میزیں نظر آری تھیں۔ یہاں عمو ما کھے گا، وہ انے رتص گاہ میں تلاش کرتا رہا۔ لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ آخر تھک ہار کر اپنی میز پر مواکر تے تھے۔ رقص گاہ کا فرش پختہ اور بہت چکٹا تھا۔ اس کے چاروں طرف برئی ہانہ درخوں کی شاخوں سے الجھے ہوئے رنگار مگ برقی ققمے روش ہو چکے تھے اور لاؤڈ پیکر سے باغات ترتیب دیے گئے تھے جن کے سلمے دور تک چھلے ہوئے تھے۔ انہیں بائل مقای دینکار اداروں کے اشتہارات نشر کئے جارہ ہے۔

باردی میں رسان کی میر مستقل طور پر دخصوص 'نظی لیکن وہ سیدھا اپنی میر کی الم معلن کہدر ہا تھا۔'' بیر ساری دنیا میں اپنے طرز کے انو کھے رقاص گیا۔ اُے حقیقا اس لڑکی کی تلاش تھی جس کے متعلق ابھی ابھی ابھی فریدی سے جو رپ ہو گیا۔ اُسے حقیقا اس لڑکی کی تلاش تھی جس کے متعلق ابھی ابھی اور وہ بھی بالکل میں گے۔ ہماراد کوئی ہے کہ ایسے چیرت انگیز کمالات آپ نے آئے تک نہ دیکھے ہوں گے۔ برایک رات جمیداس سے رقص کے لئے درخواست کر بیٹھا تھا اور پھر ان میں جان پہلے میات کا انتظار کیجئے۔''

تمیدئے بہت بُرا سامنہ بنایا۔ مائیکرونون خاموش ہو چکا تھا اور اب پھر سریلے قبقہوں کے ساتھ پہاڑی بھینگروں کی'' ریں ریں، ٹیس ٹیس'' شروع ہوگئ تھی۔

اُسے گھٹیا تھم کی اشتہار بازی سے بردی نفرت تھی اور وہ اسے کم از کم پیراڈ اکز کے شایان مثان نیں مجمعا تھا۔

تھا۔ بہر حال اس نے زوییا ہے اس کے فدہب یا قومیت کے بارے میں پچھنیں پوچ وہ یہاں تنہا ہی مقیم تھی اور اس نے حمید کو اس کے علاوہ اور پچھنییں بتایا تھا کہ ا زوبیا ہے اور وہ میزن گزارنے کے لئے یہاں آئی ہے اور نہ اس نے بتایا کہ وہ کہال تھی اور نہ یہی بتایا کہ وہ خود مختارتھی یا والدین کی پابند عمر بمشکل میں سال ہوگی اور حیا

تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس سے حماقتیں بھی سرز دہوتی تھیں ..... دلچیپ حماقتیں اور اُن میں اتّی ہُ<sup>اڈ</sup> تھی کہ حمید انہیں تفع سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ ویسے عام طور پر اس کی حرکات وسکنات نظاہر ہوتا۔ صورت وشکل غیر معمولی نہیں تھی۔ بس وہ جوان تھی ..... اور لڑکی ..... الحکے کر گھنٹوں گفتگو کرنے پر بھی حمید اکتاب محسوں نہیں کرتا تھا۔ یہی سب سے برای خوالی خ

وه بیشا آئس کریم کھا تارہا۔

کچھ دیر بعد آئس کریم آگی اور ٹھیک ای وقت اس کی نظر زوبیا پر بڑی وہ <sub>اوا ٹ</sub>ا "مان سيج گا۔ مجھے غلط نبى ہوئى ہے۔"اس نے كہااور اير يوں برگھوم كيا۔ غصے مارے اس کا حال بُرا ہو رہا تھا۔ وہ پھرائی میز پر آ بیٹھا اور کچھ ایسے انداز میں کے قریب بی سے گذر کر گئ تھی۔ حمید نے سوچامکن ہے اس نے اسے دیکھا بی نہ ہور پائپ بمرنے لگا جیسے ریوالور میں کارتوس چڑھارہا ہو۔ زوبیا اب بھی وہیں کھڑی تھی لیکن اب

زوبیا نارنجی ساری میں بہت نج رہی تھی۔ حمید نے اسے بول علی بے مقدر المبمی ہی اس کی نظر حمید کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی لیکن ای طرح جیسے اُسے بھی اس پر غصہ

چکراتے دیکھا۔ شاید اے کسی کی تلاش بھی نہیں ہو یکی تھی کیونکہ اس نے حمید کو ی<sub>کی تا</sub>

اماک ایک کیم شیم آ دی آ کرتمید کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ اس کے علاوہ یہاں اور کی سے اس کی جان پیچان نہیں ہے۔

حمید نے سوچا کہ وہ آئس کر بم ختم کر کے بی اٹھے گا۔ ایک باراس نے رہی کرا مید نے سراٹھا کراہے تیکھی نظروں سے دیکھا۔

"كياوه كوئى لاوارث الركى ب-" آن والے في كها اور اس كى سرگوشى كى سانپ كى کہ زوبیا اے دکیے چکی ہے۔ پھر کیا وہ اسے نظر انداز کر دی تھی؟ یہ بھی اس کی دانر

نامکن ہی تھا۔وہ تو ہمیشہ خود ہی لہک کراس کی طرف اُ تی تھی۔ معهدكارے كم نبيل كھى-

"كيا مطلب....!" ميد بھى كى غصيلے بھيڑئے كى طرح غرايا۔ حمد نے آئس کر م ختم کی اور اٹھ گیا۔ زوبیا اب بھی بیٹھی نہیں تھی بلکہ ایک گوشے میا ان لوگوں کو دیکھی ، جو کاغذ کے بڑے غبارے کواڑانے کیلئے اسمیں آگ لگارے غ "اس كے يتھے كول يو كے مو مل كى دن سے مهيں و كھ رہا مول-"

حیداس کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔لیکن زویااس کی طرف متوجہ تک نہ ہواً۔ مید نے محسوں کیا کہ وہ نشے میں ہے۔اس نے ہاتھ ہلا کر کہا۔

حميد سمجها شايد بيبهمي محتى متم كاغمزه موگا ليكن جب وه بالكل بمي به يتعلق ظاهر كرالًا " جادًا بي راه لو .....ميرا د ماغ نه خراب كروب" "اُرْتَم نے اسے چھٹرا تو مجھ سے بُرا کوئی نہ ہوگا۔" ميدنے اسے اني طرف متوجه كيا۔

تمدنے چراسے گور کر دیکھا۔ وہ ایک کافی مضبوط آ دی معلوم ہوتا تھا۔ قد حمید کے قد "جى .....!" وەاس طرح چوكى جىسے أسے وہاں اس كى موجودگى كاعلم عى شرابار

سے می کچھ نکلا ہوا تھا اور کلائیوں کی بڑیاں بہت چوڑی تھیں۔ پیٹانی برکی جگہ چوٹ کے "كيابات ع؟"ميدن يوجها

"جی....!"ابا*س کے لیجے میں حیرت تھی۔*وہ چند کمچے حمید کو پھٹی پھٹی آ<sup>نکول نثان تھے۔</sup>

"تم كول بكوال كررم ہو۔" حميد پائپ مچينك كر كھڑا ہو گيا۔ ر میمتی رسی اور پھر بولی۔''معاف کیجئے گا۔ میں نے آپ کو پیچانائمیں۔''

"اوه.....تم کیچوے میرا مقابله کرو گے۔" اُس نے تمسخرآ میز انداز میں کہائی تھا کہ حمید حید کومنی آگی اور اس نے کہا۔''بری اچھی ایکٹنگ کرلیتی ہیں آپ....!'' ''آپ ضرورت سے زیادہ بدتمیز معلوم ہوتے ہیں۔'' زوبیانے آئیس الکا اسلام کا اللہ کا کہ کا تعمیل کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

کین اس کا جوابی حملہ برا شدید تھا ہداور بات ہے کہ أے ميز پر ڈھير موجانا برا۔ كيونك کہا۔" ہماری کب کی جان پہچان ہے۔" ال كا كري برصة على تميد في ميز مين تفوكر ماردى تقى - دوسرى بارحمد في أس بالول س ال کھج پر حمید سیج مج شرمندہ ہوگیا۔

كر كرسيدها كيا اوراس كے ہاتھ المفنے سے پہلے ى تھوڑى پرايك مكابر ديا۔ وہ أس بون عن ون رس دہا تھا۔ موقع نہیں دینا جا ہتا تھا۔

"لین میں اے تعلیم نمیں کروں گا کہ برس میری جیب سے نکالا گیا تھا۔" عاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔حمد نے سوچا کداب بات بڑھ جائے گال

·'آپ بيب آدل ٿيل-'' كم فريدى كے عماب سے بيخ كا إنظام تو كرى ليما جائے۔لوگوں كے قريب بيني ر

"إلى من عجيب آدى بول- براو كرم مجهة تها چهور ديجي ایک بار پھروہ اس سے لیٹ پڑا۔اور پھرانہیں دوسروں بی نے الگ کیا۔

ابان لوگوں نے حمید کو گھیر لیا اور دراز قد آ دی کی طرف ان کی توجہ بٹ گئے۔ حمید نے " بیگره کت ہے۔" حمید نے دوبارہ اس پر عملہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا۔ مواینی مصیب آئی ۔ لیکن اس کے اوسان خطانہیں ہوئے وہ ترکی برتر کی انہیں جواب دیتا ''حجوٹے.....دغا باز.....غاموش رہو۔''

"اس نے میری جیب سے برس نکالا ہے۔" حمید نے للکار کر کہا۔"وہ اس کے ہادر پھر جب ان لوگوں کوگرہ کٹ کا دھیان آیا تو اُس کی طرف مڑے۔ گر ....اب وه کہاں تھا؟ اس موقع کومناسب مجھ کروہ پہلے بی کھسک گیا تھا۔لوگ اس موجود ہے۔"

لوگوں نے دراز قد آ دی کے گرد گھیرا وال دیا اور دونوں میں تکرار ہوتی رہی پرزبراورزیادہ بڑے اور سارا نزلہ حمید برگرنے لگا۔

مروہ تمد کی تاویلات سے مطمئن ہوئے ہول یا شہوئے ہول کین انہیں اسکے پاس سے دوسروں کو خاطب کر کے کہا۔ "آ پاوگ اس کی تلاثی کیون نہیں لیتے۔میرے بران الله ہٹ ی جانا پڑا۔ وہ حمید کوانکی قانون شکنی پر مُرا بھلا کہتے ہوئے اپنی اپنی میزوں پر چلے گئے۔ تصویراور تین سو چھتر ردیے تھے۔''

ددیا قریب بی کھڑی حمید کو گھور رہی تھی لیکن اس سے نظر طبتے بی حمید نے دوسری طرف دراز قد آ دی نے جھا کر جامہ تلائی کے لئے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیا آ دمی اس کی جیسیں ٹولنے لگا۔ پھر بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ اس کی جیب نے حمید کا ہری اس کے سکڑے ہوئے ہونٹ چیج جیخ کر اعلان کررہے تھے کہ وہ زوبیا کی شکل بھی

ہوجاتا۔ فریدی کے عماب سے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ چھودىر بعدوه وہاں سے ہٹ گئے۔ مرحمد فريدى كونبيں ديكھ سكا تھا۔ وہ ذرا مجھ ہٹ كر یں سے بچ مچ تین سو چھتر ہی فکے اور اس میں حمید کا ایک فوٹو بھی موجود تھا۔

''پیس کے حوالے کرو۔۔۔۔ پولیس کے حوالے کرو۔ جاروں طرف سے آوازیں آگی بیچے موجود تھا۔ جب حمید کے پاس سے بھیڑ ہٹ گئ تو اس نے آ ہتہ سے اُسے آ واز " نبیں بس اتنا عی کانی ہے۔" حمید بولا۔"میرے پاس اتنا وقت نبیں ؟ الک مید چونک کرمزالیکن فریدی وہیں کھڑارہا۔

میداٹھ کراس کے پاس آیا۔ عدالتوں میں حاضری دیتا پھروں۔آپلوگ براہ کرم اسے جانے دیجئے۔'' "كيا قصر تعا .....؟" فريدى ني آسته سے بوچھا-

دراز قد آ دی خاموش کمر امتحیرانه انداز میں بلکیس جمیکا تا رہا تھا۔ بالکل ایسامطر ' کی اس نہ جانے کون لفظ تھا اور اس نے جاہا تھا کہ میری جیب پر ہاتھ صاف تھا جیسے وہ پاگل کردینے والی الجمنوں میں گرفتار ہو گیا ہو۔ حمد اپنا پرس سنجال کر بیچے ہت آیا۔ دراز قد آ دمی کے چرے پر کی خراشی آ

"بان .....آن ..... مين نے بھى تمهارا برس اس كى جيب سے برآ مر ہوتے ركي

مبی ہی اُس کے زہن میں اس آ دی کی نفرت انگیز تصویر بھی ابھرتی جس سے زوبیا سلے پر جھڑا ہو گیا تھا۔ گران دنوں وہ اس سے کیوں نہیں الجھاتھا جب وہ اور زوبیا گھنٹوں ی تفری گاہوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ وہ صرف انہیں کینہ تو زنظروں سے ویکھنے ہی پر

ں اکفا کرنا تھا اور آج نج زویانے اُسے پیچانے على سے انکار کردیا تو وہ اس طرح

رایا کیاده دونوں ایک دوسرے سے سی قتم کا تعلق رکھتے تھے؟ سی نہ کی طرح اُسے نیندا آگی اور رات مجر گرہ کٹ اس کی جیسیں صاف کرتے رہے۔ وه رات بحرای واقعہ کے متعلق خواب ویکھا رہا۔ پیتنہیں لاشعور کی کون ی گرہ اس واقعے

دوسری من تالاب میں نہاتے وقت وہ آ دی پھر نظر آیالیکن حمید کواسے پیچانے میں بڑی

واری بین آئی۔ اُس نے اپی تھنی اور چرھی ہوئی موتیس صاف کردی تھیں۔ حمید نے سوچا ان مان لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لئے اس عنداییا کیا ہد چنہوں نے بچیلی رات ے ایک گرہ کٹ کے روپ میں ویکھا تھا۔

مید بظاہر أے نظر اعداز كر كے تالاب ميں تيرتا رہا ليكن حقيقاً اس كى طرف سے عافل الل تعاروة وى بھى عسل كرر ہاتھا كئى باروہ تيرتا ہوا حميد كے قريب سے بھى گذرالكين وہ خود می حمیدے بے علق سانظر آ رہا تھا۔

كچه لزكيان تالاب مين دائيو كررى تعين چونكه حميد كواب كمي نئي دوست كي تلاش تقى اس لے اس نے سوچا کہ اُسے بھی ڈائیونگ مین حصہ لینا جا ہے۔ لڑ کیوں کے علاوہ بچھ مرد بھی ڈائیوکررے تھے۔

میدنے دیکھا کہ ڈائیوکرنے والوں میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جو چھلانگ لگا کر فضامیں

طلبازیان کما تا ہواغوطے لگا سکے۔ وہ سر میوں کے قریب آیا کچھ دیر تک گھاس پر بیٹا رہا۔ بھر اوپر چڑھنے لگا۔لوگوں کی للري الن طرف المع كني كونكه ذا ئيوكرنے والوں ميں ايك نے آدمى كا اضافه مور ما تھا۔ حميد

میں بھی چین نہیں لینے دیتے۔'' "ارے واہ....!" ميد تک كر بولات" كيا ميں اپني جيب صاف كراليتا۔ الى الله لعنت بھيجا ہوں۔''

. فریدی نے خٹک لہج میں کہا اور حمید کو گھورتا رہا پھر پچھ دم بعد بولا۔ ' متم مجھے کہیں اور کے

"تمہاری شرافت میں نے بغور دیکھی تھی۔" ''اوه.....!''ميد بغليل جما نكنے لگا۔ "تم اب صد سے زیادہ لفظے بن براتر آئے ہو۔ میں اسے برداشت نہیں کرا برائر ہوئی تھی۔

> عورتوں کے لئے غنڈوں کی طرح لڑتے پھرو۔" " " پھر میں کیا کرتا .....وہ کم بخت تو جان کوآ گیا تھا۔" ٠ " مِن نِتْهِين مِيلِے بِي آگاه كرديا تھا۔" "اوه.....توبيونى آ دى تھا جس كا تذكره آپ نے كيا تھا.....

فریدی کوئی جواب دیے بغیر جانے کے لئے مڑگیا۔ حميدة ستهة سته اپنا سرسهلاتا ر با اور زوبيا اب أسد دسرى جگه سے گھور دى گا

خونخوار بطخ

حمد رات گئے تک جاگا رہا اور کروٹیں بدلنا رہا۔ اس کی زعد کی میں زویا کا جس نے خود بی اس سے گنارہ کیا تھا۔ وہ بھی ایسے انداز میں جو حمید کے لیے تعلق تھا.....کل تک بھی اڑکی ہوٹل کی تفریح گاہوں میں خود اُسے تلاش کیا کرتی تھی....گرا

نے اُسے پیچانے سے انکار کردیا۔

"إس.....بزے بالوں والی لومزیاں اور سمور کا شکار میرا ذریعہ معاش ہے۔" "اب مراعتبارے دلچسپ آدی ہیں۔" مد نے ایک ویٹر کوروک کر کافی کیلئے کہا جو پلیٹ فارم پر ناشتے کی ٹرالی لئے پھر رہا تھا۔

، پہاں ہے آئی ہیں۔ 'میدنے پوچھا۔

"مين ارجام ع آئي مول-"

"٢ - ١٠٠٠ آپ يا كرتي بين؟"

"میں ہے بھی نہیں کرتی۔میرے پاپانیشل آئرن فیکٹری میں انجینئر ہیں۔" "میرے پایا بھی زندہ ہوتے تو مجھے بھی کچھ نہ کرنا پڑتا۔"

"اوه ..... یه بات نہیں ہے۔ میں ابھی زیر تعلیم ہول۔"

ویرنے کافی کی ران کے سامنے رکھ دی اور حمید بیالیاں جرنے لگا۔ وفعتا اس کی بائیں جانب اٹھ گئے۔ تھوڑے بی فاصلے پر زوریا ایک چھتری کے نیچ بیٹھی انہیں گھور رہی

ا يمد پر الى كى طرف متوجه ہو گيا۔ "بن تحورى بى دىر مى دحوب تيز بوجائ كى-" ۋالى كهدرى تى -"اورىمىس كرول

ابنر ہونا پڑے گا۔" "اگرآپ موسم كے متعلق گفتگونه كريں تو ميں بے حدمشكور موں گا-" حمد نے كہا-

" کیول....؟"

"بل لونی ..... جھے الجھن ہوتی ہے۔" "واقعى موسم كے متعلق كى قتم كى بھى گفتگو بور معلوم ہوتى ہے۔" ۋالى ہننے كى۔ میر کچھنہ بولا۔وہ سوچ رہاتھا کہ آخر زوبیا سمقتم کی لڑکی ہے۔

وال كانى يتى رى اور ميدكى كانى شندى بهى موكى ـ "كياآب كولذكانى كے عادى بيں۔" ۋالى نے بچھ دىر بعد بوچھا۔ "اوه....!" حيد چونک كركانى كى پيالى كى طرف د يكھنے لگا چربنس كر بولات برازيل ك

کی سطح پر ابھرا اور تالاب کا چکر لگا تا ہوا پھر سٹر ھیوں کے پاس بینچ گیا۔ لیکن اس بارا<sub>یک</sub> نے بھی چھلا تک لگا کر فضا میں ایک قلابازی کھائی۔ پھر اُس لڑی نے با قاعدہ طور پرا مقابله شروع كردياليكن وه تمن قلابازيول سے آ كے نه برهكى اور حميد نے پانچ قلابازير بعداعلان كردياك' اتى اونچائى سے بانچ قلاباز يوں سے زياد ، مكن نبيس بے ـ " وہ تالاً ب سے نکل کرا پی چھتری کے نیچ آلیٹا۔ کچھ در بعدوہ لڑی اس کی طرز د کھائی دی جس نے اُس سے ڈائونگ میں مقابلہ کیا تھا۔ حمید اٹھ کر بیٹھ گیا۔

نے چھلا تک لگا کراکی قلابازی کھائی اور تماشائی تالیاں بجانے گے۔ حمد کس چھلی کی ا

" " آپ بو ي شاندار ب- " أس في اس ك قريب بيضة موت كها- بدايك إ لڑکی تھی۔ متناسب الاعضاء اور بہت دلکش۔ اس کے بال سرخی مائل بھورے تھے اور آ مری نیل تعیں۔ "مجھ زیادہ مثق نہیں ہے۔" حمید نے خاکساری ظاہر کی۔

"میرے خدا ....!" لاکی تحیر آمیز تمسنم کے ساتھ بولی۔" زیادہ مثل کی صورت آپاڑتے پھریں گے۔"

> "آ بكال سآئى بين-"الركى نے يو چھا۔ ''محرے .....أررر .....ميرا مطلب بے نصير آباد ہے۔''

مید نے شرمانے کی ایکٹنگ شروع کردی۔

" مجھے ڈالی رکنس کہتے ہیں....!"لاکی مسکرا کر بولی۔ "مم .....من برويز بول-"حميد بكلايا-

انہوں نے معمول کے مطابق ہوٹل کے رجشر میں فرضی نام درج کرائے تھے۔ "کیا کرتے ہیں؟"

> "مم .....مل بين شكاري بول-" "شکاری....!"

بڑھ گئی۔ ایک لمی شرط کے بعد میں نے انہیں یہ تماشہ دکھانے کا انتظام شروع کر دیا۔ ایک بڑھ کے کارتوس بنائے جن میں گولی کی بجائے لمبی لمی میخیں فٹ تھیں۔ میراوہ دعویٰ چک نتم کے کارتوس بنائے میں سے کوئی بھی باور کرنے پر تیار نہ تھا کہ میں کی زندہ ریچھ کی ناآتی میں ٹل گیا تھا۔ اُن میں سے کوئی بھی باور کرنے پر تیار نہ تھا کہ میں کی زندہ ریچھ کی

دان بی کان یو ما ما میں ایک دن ایک ریجھ لی بی گیا جو برف کے ایک تودے پر بیضا اللہ کا ہو برف کے ایک تودے پر بیضا اللہ کی گیا جو برف کے ایک تودے پر بیضا میں گیا جو برف کے ایک تودے پر بیضا میں ہے۔ اور اتھا۔''

ېرې "ښتار بجار ما تقا.....ريچه-" دالی منس پژي-

پی رہا تھا۔ میں نے اس کی دم کا نشانہ کے کرفائر کردیا اور راتھاں سے لوئی کی بجائے ک لراس کی دم چھیدتی ہوئی برف میں اتر گئی۔ریچھ نے حقد پھینک کر اچھلنا شروع کردیا۔ راب وہ کہاں جاسکتا تھا۔ میں کوڑا نکال کر اس پر برسانے لگا۔وہ خاموثی سے پٹتا رہالکین

ب پنج پنج گھرا گیا تواہے کھال چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔''

ڈالی منے لگی اور کچھ دریر بعد اس نے کہا۔''گرر کچھوں کی دم کہاں ہوتی ہے۔'' ''نہ ہوتی ہوگی۔'' حمید لا پروائی سے بولا۔''لیکن میں ہمیشہ دم دار رکچھوں کا شکار کرتا

> دل بغیردم کے ریچھ میرے ساتھی مارتے ہیں۔'' ''گنی بڑی ہوتی ہے ریچھ کی دم''ڈالی نے پوچھا۔ ''کافی بڑی ہوتی ہے۔لیکن زیادہ خاندانی قتم کے ریچھ

تمید خاموش ہوگیا اور ڈالی کانی دیر تک ہنتی رہی۔ " آپ بڑے دلچپ آ دمی معلوم ہوتے ہیں۔ گر جھے اس پر بھی شبہ ہے کہ آپ کوئی

پیشرورشکاری میں۔''

"كيا أكچال شب كى بناء پر جمي شكار لمنا بند ہوجائے گا۔" مميد نے ناخوشگوار ليج ميں كہا۔ "كسا آپ قاراض ہو گئے۔" والى جلدى سے بولى۔" ميں نے تو يونى غدا قاكہ ديا تھا۔"

''شکاری بھی خواب دیکھتے ہیں۔'' اُس نے جیرت سے پو چھا۔ ''کیوں.....ارے شکاری۔''میدایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔''شکاریوں <sub>ک</sub>

کانی مجھے بمیشہ خوابوں کے جزیرے میں پہنچادی ہے۔"

۔۔۔۔۔۔ غیر ارادی طور پرجمید کی نظر زوییا کی چھتری کی طرف اٹھ گئی اور وہ جملہ پ<sub>ورا</sub> کیونکہ اس کی چھتری کے قریب وی آ دمی موجود تھا جس سے پچپلی رات جمید کا جھُڑ<sub>ا،</sub> لک میں میں کیا نہ منت نہیں تا ہیں ہیں ہیں کیا نہ سے کیا تا ہیں موجود

لیکن وہ زوبیا کی طرف متوجہ نہیں تھا اور نہ ہی حمید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوا ا وہ دونوں ہی اس کے لئے اجنبی ہوں۔ گرزویبا پچھ گھرائی ہوئی می نظر آ رہی تھی۔ ''آپ....!''ڈالی نے اُسے مخاطب کیا۔''بات کرتے کرتے بچھ اور سوچے گئے ''ہاں.....آں ..... مجھے شکار گاہیں یاد آتی ہیں جہاں حد نظر تک برف ہی ہذ

ہے اور ہم اسکائیز پر تیرتے چلے جاتے ہیں۔ بھی سفید بھیریوں سے مقابلہ ہوتا ب

قطبین کے سفید ریچوں سے اوہ ..... وہ کتا حسین ماحول ہوتا ہے۔''
''قطبین .....!'' ڈالی نے جرت سے دہرایا۔''آپ قطبین میں شکار کھیلتے ہیں۔''
''میں نے شاید جغرافیہ میں پڑھاتھا کہ قطبین کے ریچھ بڑے خطرناک ہوتے ہیا۔''
''ارے کچھ بھی نہیں۔'' حمید نے ہاتھ جھٹک کرکہا۔''میں نے ایک بارزندہ
کھال کھنچ کی تھی۔''

ڈالی مننے گلی اور حمید نے بُراسا منہ بنا کر کہا۔''آپ شاید اسے بکواس جھتی ہیں۔ ''نہیں ۔۔۔۔نہیں ۔۔۔۔!'' ڈالی سجیدگی اختیار کرتی ہوئی بولی۔'' مجھےوہ واقعہ ضرور سنا ''کون ساواقعہ؟''

''وی کہ آپ نے زندہ ریچھ کی کھال کیسے فینجی تھی۔'' ''ہاں......آں.....وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک باریش نے ساتھی شکار ہوں<sup>۔</sup> بڑے دعوے سے کہ دیا کہ میں زندہ ریچھ کی کھال کینچ سکتا ہوں۔وہ لوگ اے نم<sup>ان</sup> " پهرېژ گئے۔ میں دراصل آپکو بتانا چاہتی تھی که پُراسرار کے کہتے ہیں۔" "اوو ......آپ « کھئے! میں ایک سیدھا سادھا شکاری ہوں۔ مجھے الفاظ کی الٹ پھیر نہیں آتی۔''

"ای لئے تو وہ ریچھ ستار بجار ہا تھا۔"

«بوی مصیبت ہے۔" حمید بُرا سامنہ بنا کر بولا۔" کہتے تو کسی آ دمی کی کھال تھینج کر

, <sub>ل-ریج</sub>وتو یهان بیس ملے گا۔" "گرآ دی کی دم کہاں ہوتی ہے۔"

"كاآب نے فلفہ لے ركھا ہے۔" حميد نے جھنجطلا كركہا۔

"فلفے کودم کی تلاش نہیں رہتی۔" ڈالی سنجیدگی سے بولی۔ " مالانكه فلفى عموماً دم دار بى موتے ہيں۔"

"بن تو پر کسی فلسفی کی کھال کھینچ کر دکھا دیجئے۔"

"نبين، يه نامكن ب كونكه محص آپ ير رحم آتا ب-" حميد في كها اور والي جميني مولى ·

ماتھ دومری طرف دیکھنے گی۔ ددیادہاں سے جا چکی تھی۔ حمید ایک بےنام می الجھن میں بتلا ہو گیا۔

وال حميد كو چيم تى ربى ليكن حميد بجه خاموش سا موكيا تقار بد حقيقت تقى كه بهلى بى ت مِن زوبیا خوداً ہے بھی پُر اسرار معلوم ہو کی تھی۔ اب دو بھی اٹھنا جا ہتا تھالیکن ڈالی جم س گئ تھی۔

" في شيخ كاركا ب حد شوق ب- "اس ن كبا-

"برشريف عورت كومونا جائے۔"

''تُمرینے عورتیں شوہر کو گولی نہیں مارسکتیں لیکن اکثر مار دینے کو دل جا ہتا ہے۔لہذا اگر الرون کے بجائے رکھیوں پر ہاتھ صاف کیا جائے تو قانون کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔'' "توكيا آپ بھی ....!" وہ بے ساختہ بنس پڑی اور بشكل تمام كهد سكى" شوہر سے مايوں

"خرموگا-" حميد نے لا پروائى سے كہا اور كافى كى پيالى ايك طرف ما كر بار تمبا کو بھرنے لگا۔ زوبیا اب بھی وہیں تھی، کیکن وہ آ دمی جاچکا تھا۔ اب حمید نے اس کے چ<sub>ارے ہ</sub>ا

کے آثار دیکھے۔ "كيا آپ اس لؤكي كوجائة ميں ـ" دفعتا والى نے يوچھا۔ · · كيون؟ · ميداس كي آنكھوں ميں ديكھا موالولا۔ "وه آپ کوبار با اس اعداز نین گھورتی ہے جیسے آپ نے اس کے ساتھ کوئی ز

> "ہوسکتا ہے۔" مید نے فتک لیج میں جواب دیا۔ "بياني وينني بيك مين ايك چهوڻا سالپتول ركھتى ہے-" " بہیں ....!" مید کے لیج میں تحرتھا۔

ہو۔ " ڈالی نے بنس کر کہا۔

" إل .... بال بيم في خود ديكها تقار تين جار دن يهل كى بات ب-کے قریب جہاں بھورے رنگ کی لٹنٹے تیزتی رہتی ہے اس کے ہاتھ سے وینٹی بیگراً ٹائدا ہے کھول کر کوئی چیز ٹکال رہی تھی۔ وہ گرا اور اس کی چیزیں گھاس پر بھر گئیں أيك حچونا سالپتول بھي تھا۔" « ممکن ہے وہ سگریٹ لائٹر رہا ہو۔ آج کل پیتول کی ساخت کے سگریٹ لائٹر ہا

" بوسكا بر كريارى وي بي بهى بحديد اسرار معلوم بوتى ب-" "پُراسرار.....پُراسرار" حميدا بي پيشاني رگڙڻا ہوا بولا۔" ميں آج تک پينه يه پُراسرار كيا بلا ہے۔"

''اگر کوئی ریچھ کسی برف کے تو دے پر بیٹھا ستار بجاتا یا حقہ پیتا ہوا بایا جا<sup>گا</sup> پُر اسرارر پچھ کہیں گے۔' ڈالی نے کہااور بیسا ختہ بنس پڑی۔ "آپ ميرام حڪداڙاري بن-"

انو کھے رقاص

برے ہی تقااس لئے فریدی آندھی اور طوفان کی طرح اس کے مرے میں داخل ہوا۔ پے بھی تقااس لئے فریدی آندھی

وهركيا-"فريدى است كلورتا بوا بولا-

«جس سے پہلی رات تمہارا جھڑا ہوا تھا۔"

"میرادل دکھانے والے ای طرح مرجاتے ہیں۔"حمید بیوہ عورتوں کے سے انداز میں بولا۔ « بکواس مت کروتم نے خواہ مخواہ ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔"

"میں نے کیوں؟ اگر وہ مرگیا ہے تو سمرف میری بددعاؤں کا اثر ہوسکتا ہے۔ اور

ماؤں سے قانون کوکوئی دلچین نہیں۔ مگر آپ پوری بات بھی تو بتائے۔''

" " ہے بھوری بطخ نے زخمی کردیا تھا۔" "ارب تو کیاوہ بھوری بطخ میری خالہ ہے۔" حمید جھنجھلا گیا۔ پھر یک بیک چونک پڑا۔

"وواين كرے تك تيني تيني كركرمر كيا۔"

"كيانطخ نے أس كى كردن بكر لى تھى۔" "نبيل بندلي مِس كانا تھا۔"

"آپ ٹایدابھی ابھی سوکر اٹھے ہیں۔" "اُس نے شاید بچھلی رات والے جھڑے کی بناء پر اپنی موٹیس صاف کردی تھیں۔"

"جَمَّرُ امونچموں رہیں ہوا تھا۔"

" تم نیں مجھ سکتے کہتم سے کون می حمالت سرز دہوئی ہے۔ " فریدی نے عصیلے لہے میں لا۔ واللے کانے ہے ہیں مراکوئی نہیں مرسکتا۔" مجريوب كه انواء موكى ..... جائة آرام يجيئة آج ميرى طبيعت خلاف معمول

ميکنيں ہے۔" ..!" فريدي نے تحکمانه لیج میں کہا۔

"دنہیں! اب میں ریجیوں سے مالیس ہوکر بیوی کے باپ کی تلاش میں مول" "كيا.....آپ كى بوى ساتھ نيس "دالى نے بوچھا-

و اس بہت موٹی عقل رکھتی ہیں۔ بغیر باپ کے بیوی کہال سے پیدا کی جائم آب کے والد صاحب بیشل فیکٹری کے منجر میں نا .....!"

"آپ گدھے ہیں۔" ڈالی نے چڑ کر کہا۔ "اگر گدھے ہیں تو میں اے اپنی خوش قسمی تصور کروں گا۔"

ہوکر رکھیوں کا شکار کرتے ہیں۔''

"شف اب .....!" أس في جيني موت انداز ميس كها اور تالاب ميس چهلانگ لا حید أسے تیرتا و کھتار ہا۔ پھروہ بھی اٹھا..... کیڑے پہنے اور وہاں سے چل راد

وہ حوض بڑتا تھا جہاں بھورے رنگ کی بطخ ہر وقت تیرتی ہوئی بائی جاتی تھی۔ عمدال كباني كئي بارس چكا تھا اور اس كى بنى بھى اڑا چكا تھا۔ ويسے لڑكياں اس ميں عام طور ب دلچیں لیتی تھیں۔ کہانی ہی ایسی تھی کہوہ بطخ بطخوں کی نسل کی لیل کہی جاسکتی تھی، ہیر کڈ

تھی اور شاید سوہنی بھی \_ بھی اس حوض میں بطخوں کا جوڑا تیرا کرنا تھا مگر ایک دن لُكُ أ نے ڈس لیا۔ پھر اس دن سے مادہ سلخ حوض سے باہر نکلتے نہیں ریکھی گئی۔اگر کوئیا۔ نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ چونچ کھیلا کر کاشنے کودوڑتی اوراس کی آ تکھوں سے بانی بہناً حوض کے قریب حمید کوزوبیا بھرنظر آئی۔لیکن حمید کود مکھتے ہی وہ آگے بڑھ گا۔

بے تحاشہ غصہ آیالیکن وہ غصہ رفتار پر اتراپینی وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گےنکل گیا۔ ای دن تین بج شام کی بات ہے۔اجاتک پیراڈ ائز میں سننی تھیل گئی اورال

ذمه داربطنوں کی''سوہن''تھی۔حمید تک میداقعہ فریدی ہی کی زبانی پہنچا۔ کیونکہ <sup>صح ک</sup> بعد سے اس کی طبیعت کچھ بھاری می ہوگئ تھی اور وہ تالاب سے والبس پر اب تک اج ی میں رہا تھا۔ ممکن ہے اُسے خبر علی نہ ہوتی لیکن چونکہ اس واقعہ کا تھوڑا بہت تعلق فر

" بی سر سے بل کھڑا نہ ہوجاؤں۔" حمید تقریباً ناچتا ہوا بولا۔" کھڑے ہوجاؤ..... تدیل کرو۔ بیٹھ جاؤ .....کیا میں کپڑے تبدیل کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔" «بی نے لباس تبدیل کرنے کوئیس کہا تھا۔ ' فریدی مسکرایا۔ " کوے ہوجاؤ..... کہنے کا انداز تو یہی تھا کہ گفن پہنواور قبر میں چھلا تک لگادو۔" ہے میں فون کی گھنٹی بجی میدنے ریسیوراٹھالیا۔ آپریٹرنے اطلاع دی کدا کی کال ہے۔ " كنك كرو" ميد في كها اور چر دوسر على لمح مين ايك نسواني آ واز آئى- "بيلو مجے تمہارا شکر گذار ہونا جائے کہ تم نے اُس موذی سے مجھے نجات دلادی ..... مگرمیرے میں اے کیے بھلاسکوں گی کہ ایک آ دی نے میرے لئے دوسرے کی جان لے لی تھی۔" "كا .....؟" ميد ماؤته بين من دبازاليكن دوسرى طرف سےسلسلم مقطع مو چكا تھا۔ نلىشىشى

دہ ریسیور رکھ کر فریدی کی طرف مڑا۔ اس کی آئے تھیں جیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی بیک بلٹ کرریسیورا ٹھایا۔

"بيلوآ پير، بيكال كهال سے آئى تھى؟"

"ادہ..... یہ بتانا دشوار ہے جناب۔" "کیا ہوگل کے کسی کمرے ہے۔"

"نہیں ..... یہ کال یہاں کی نہیں ہو گئی۔شہر کی ہو گئی ہے۔" "تم سے غطی تو نہیں ہوئی۔ یہ کال میری نہیں ہو گئی۔"

"آپروم نمبر ستاون ہی سے بول رہے ہیں نا۔" "ال بھی'' حمید نے ایک طویل سانس کے ساتھ بستر چھوڑ دیا۔ فریدی کہ رہا تھا۔ "کی کوبھی یقین نہیں ہے کہ اس کی موت بطخ کے کاٹے سے واقع ہوئی ہول چھپلی رات والے بھگڑے کا بھی حوالہ دے رہے ہیں اور انہیں اس پر حیرت ہے را والے نے اتی شاعدار مونچیس کیوں صاف کردی تھیں۔"

حمید لباس تبدیل کررہا تھا۔ فریدی کے خاموش ہوتے ہی اُس نے کہا۔"ٹابا قبروں میں بھی قبل ہوں گے۔شاعر نے شائد ہمارے ہی لئے کہا تھا کہ مرکز بھی ہیں: کدھر جائیں گے۔" فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ بہت غور سے حمیدکی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعداں۔

"میراخیال ہے کہ اب اس اڑی سے تمہارے تعلقات قریب قریب ختم ہو بھے ہیں۔"
"ہاں سے غلط نہیں ہے۔ بچھل شام جب میں نے اُسے نخاطب کرنے کی کوشش کا فیصلے بچھے پیچائے سے انکار کردیا۔"

"ور....يه هقت ع كه بم اجنبيول كيطرح ايك دوسر ح كقريب س نكل جائي إ

''اس آ دمی سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا....؟'' ''ای کے متعلق .....لین میں کبھی اسے زوبیا کے ساتھ نہیں دیکھا، اور نہ یہی مط

تھا کہ ان دونوں میں دور کی بھی جان پہچان ہوسکتی ہے۔لیکن اس نے جھے ہے یہی کہانا ک زوبیا کے پیچھے نہ پڑوں۔''

> ''اس لڑکی کے متعلق تم کیا جانتے ہو۔'' ''بس ا تناہی کہ اس کا نام زوبیا ہے۔'' ''کہاں ہے آئی ہے؟''

"بیاس نے نہیں بتایا۔ شاید میں نے بیسب بچھ پو چھائی نہیں تھا۔" "احمالہ عشرائی ان فی مرجم عشر سروں

''اچھا.....بیٹھ جاؤ.....!'' فریدی بھی بیٹھتا ہوا بولا۔

" تب توبيآ بي كى كال تقى - بولنے والے نے روم نمبر ستاون بى ما تكا تمار"

"تب پھر بولنے والی بی کوغلط نبی ہوئی ہے۔ "مید نے جھنجطلا کرریسیورر کھ دیا۔

"كيابات ٢٠٠٠ فريدي نے يوچھا۔

مَنْتِيكُ تُو مزه آجائے گا۔"

مجودر بعد دردازے پر دستک ہوئی۔ حمید چونک پڑا۔ "کون ہے؟ آ جاؤ۔" حمید نے کہا اور سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمح میں ڈالی

ر اندرداخل ہوئی۔ اسکے چیرے پر پریشانی کے آٹار تھے۔ حمید کری سے اٹھ گیا۔

''<sub>(اوہ۔۔۔۔</sub>بیٹیو بیٹیو۔'' ڈالی نے کہا۔اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ ایک کری پر ڈھیر ا اول بول - " يركيا مصيب إلى التي عن تو المارى دوى موكى تقى ـ "

"كيامطلب....؟"

"میں بری مشکل سے آپ کا روم نمبر معلوم کر کے یہاں تک پیٹی ہوں۔ کیا آپ نے

بطخ كاوا قعه سنا-" "إن مجهمعلوم مواب اس في كن آدى يرحمله كياتها اوروه آدى اتنا چوباتها كه اس

مطى تاب نەلاكر چل بسا-'' ڈالی تید کو گھورنے گلی اور حمید کواس کی آئکھوں سے شبہ جھا نکیا ہوا نظر آیا۔

"مراّب نے ابھی اس نی دوی کا حوالہ کیوں دیا تھا۔" حمید نے پھر کہا۔ " دولوگ كهدر بين كريچهل شام اس كاشكارى پرويز سے جھڑا ہوگيا تھا۔"

"ال لئے شکاری پرویز نے نطخ کا بھیں بدل کر اُسے ختم کردیا۔" حمید نے بُرا سامنہ ۔" کیالوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ جھڑے کے وقت اس کے چبرے پر تھنی مو چھیں تھیں۔ البلاش موجیس بھی غدار دہوگئی ہیں۔"

"ال ..... ال ..... و واس كم معلق بهي كهدر بي بي بوليس آگئ ب-" "ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اسکی موت کسی بہت ہی سرانع الاثر قتم کے زہر سے واقع ہوئی ہے۔" "زېرسدا" حمد نے حرت سے دہرایا۔

"اللسالكاماراجم نظاير كيا ہے-" ميد فاموش مو گيا- پهر تعوري دير بعد پائپ ميل تمبا كو بعرتا موا بولا - "تو آپ يه جمتي بين

حمد نے اے کال کے متعلق بتاتے ہوئے کہا۔ 'نیآ واز دوبیا کی نہیں ہوسکتی، مجھے يقر " وچلو ..... میں نے بھی یقین کرلیا۔ "فریدی مسکرایا۔" اور تم نے سر بھی اچھا کا ے اس سلسلے میں اتن بحث کرڈ الی۔اب وہ اس کال کو بھی نہ بھلا سکے گا۔ کیا بولے

تهمیں نام لے كرخاطب كيا تھا؟" "يى بال ..... يقيناً- "ميد كچهسوچا جوابولا-"اس في مام ليا تفاء" "بيرى الحيمى بات ہے-"فريدى بربرايا-"اگرتمهارے جھڑے كى داستان ب

"اگر پیمانی پاجاؤل تو قوالی کراد یجئے گا تا که پروسیول کوبھی مزہ آ جائے۔" حمد فریدی چند لمح کچھ سوچتا رہا چر بولا۔ "تم میری اجازت کے بغیر ایک منك بھی باہر نہیں جاؤ گے۔'' "آپ کہاں جارے ہیں؟"

"میں اس لڑکی زومیا کو چیک کروں گا۔ اگروہ کال ای کی تھی تو اُسے اس کے طور پرشر جانا پڑا ہوگا اورشہر سے آئی جلدی واپسی نامکن ہے۔" فریدی چلا گیا اور حمید بور بونا رہا۔ ویسے وہ اس حادثے کے متعلق بھی سوچ ا اس بطخ کی چو کچ زہر ملی ہے۔لیکن اگر یہ بات ہوتی تو کوئی عورت حمید کواس کیس جم

ک کوشش کیوں کرتی۔ بلخ صرف انمی لوگوں پر حملہ کرتی تھی جواسے پانی سے نکا<sup>لنے</sup> کرتے تھے۔ کیا اس آ دی نے بھی اس قتم کی کوئی حرکت کی تھی۔ای سلسلے میں <sup>حمد کو</sup> آ گیا کہ تالاب ہے آتے وقت اسے زوبیا ملی تھی اور اس نے اسے بلخ والے عرض <sup>جل</sup> کھڑے دیکھا تھا۔ آخروہ وہاں کیا کرری تھی۔

' دنہیں ..... میں تو ینہیں بچھتی۔ میں آپ کواس کی اطلاع دینے آئی تھی۔'' ''اچھا تو پھر جھےاس حادثے سے اتنا بے تعلق بچھتی ہیں کہ جھے آگی خبر ہی نہ ہونی ہا '' میں خود بھی نہیں بچھ کتی کہ میں کیوں دوڑی آئی ہوں۔''

حمید اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور اس نے بلکس جھکالیں۔ پھر آ ہتہ ہے ''آئ تقریباً دس بچے اس نے مجھ سے گفتگو کی تھی۔''

ای طریباد*ن ہے ان کے بھی سون قا۔* "کس نے……؟"

"مرنے والے نے۔"

"اوہو ..... کیا گفتگو ہوئی تھی؟" حمد پراشتیاق کیج میں آ کے جھک آیا۔

''اس نے یہی پوچھاتھا کہ کیا میں آپ کو بہت دنوں سے جانتی ہوں۔'' ''پھر آپ نے کیا جواب دیا۔۔۔۔۔؟''

> '' بی که بم آج ی لمے تھے۔'' ''پھر.....؟''

"اس نے بہت ہُ ے لیج میں کہا تھا کہ آپ ایک خطرناک آ دی ہیں۔"

حمد نے ہاکا سا قبقہ لگا کر کہا۔"اور آپ اس کے باوجود بھی دوڑی آئیں۔" "مجھ اسکی بکواس پر اب بھی یقین نہیں ہے۔ گر اس سے آپکا جھڑ اکس بات ہہ "کیا ان گدھوں نے پولیس کو پہنیں بتایا کہ اس نے میری جیب سے پرس نکال

" بی ہاں اس کا بھی تذکرہ تھا۔"

''تواب مجھے پولیس کا منظرر ہنا چاہئے۔'' ''یقیناً....!''

"و بس پھرآپ فورايهال سے جلى جائے۔"

" کیول.....؟" . . . .

"ورنه شايد آپ بھی اس معالمے ميں الجھائی جائيں۔"

رہ پ کو پولیں سے خوف نہیں معلوم ہوتا۔' ڈالی نے پوچھا۔ رہ جھے صرف اُن لاکوں سے خوف معلوم ہوتا ہے جو خود کو بیوقوف ظاہر کرنے کی کوشش

> رون «کیا مطلب....؟" ایک سامکندگ"

«مطلب وی لؤکیاں بتا سکیس گی-" «مطلب وی لؤکیاں بتا سکیس گی-"

ڈالی أے چند لمح خاموثی ہے دیکھتی رہی پھر بولی۔"ڈاکٹر کا خیال ہے کہ زہر أى زخم

بارے جم میں پھیلا ہے۔'' ''ہد واکونیوں بیدا کی اس کرخیال کی تائید باتر دید کرسکوں گا۔''

"مِن وْاكْرْنْبِين مول كراس كے خيال كى تائيد ياتر ديدكرسكول گا-"

"اَرُآپ شِم كَتَّت كُرِفْآركِ لِيُ كَيْعَ سِيبَا"

"كافى فائده بوگا.....وه رقم بچ گی جواس مبنگے بوئل میں صرف ہونے والی ہے۔"
ایم سفت سیزن گذار سکوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جھے رام گذھ ہی کے جیل میں رکھیں گے۔"
"آبا....!" ڈالی مسکر الی۔ " تب تو میں یہاں ضرور تشہروں گی۔ میں دیکھوں گی کہ آپ ساے کی طرح نیلتے ہیں۔"

۔ من رئ چ بین۔ "میں آپ کواس کامشورہ نہیں دوں گا۔" حمید نے خشک کہے میں کہا۔

ال نے لاکھ کوشش کی کہوہ چلی جائے لیکن ڈالی ٹس سے مس نہ ہوئی ہے یہ کو دراصل فریدی یال تقا۔ وہ موج رہا تھا کہ اگر ایسے میں فریدی آگیا تو وہ اور زیادہ شتعل ہوجائے گا۔

"آپ پولیس کوکیا بیان دیں گے؟'' ڈالی پھر بول پڑی۔ "بیان.....جو کچھآپ بتائمیں گی۔''

"اوہو..... شایدآپ کی چینیں جا ہتے کہ میں یہال تھبروں۔"

" اس میں آپ کی بھلائی مضمر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی پولیس کی لسٹ پر آ جا کیں۔" ڈالی دریک کچھ سوچتی رہی پھر اٹھتی ہوئی بولی۔" اچھی بات ہے۔لیکن اگر آپ حراست لے ارم نہ م

ما کے لئے گئے تو جھے بے حدافسوں ہوگا۔''

"میں اس مدردی کے لئے مشکور ہوں۔" محید نے طویل سانس لے کر کہا۔ وہ ا

" من من على على المن المن " پنڌيل....اب جاؤڪ"

مدكانيل كرماته چلخ لگا-

" خرآ پاوگ میرابیان کیول جائے ہیں۔"میدنے کانشیل سے پوچھا۔

«ينهيں جناب! وي ايس في صاحب جانيں-" ...ينهيں جناب! وي ايس في صاحب جانيں-"

ميد فيجر كے كرے ميں داخل مواديهال تين بوليس آفيسر موجود تھے۔ايك واللہ اللہ اللہ

دوسب انسپکٹر-

ڈی ایس پی نے حمد کو نیچے سے اوپر تک گھور کر کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تويف رکھے۔"

حید کافی شریفاندانداز میں اس کاشکریدادا کرکے بیٹھ گیا۔ "آپ فيروز كوكب سے جانتے ہيں؟" دى ايس لى نے يو چھا۔

> "كون فيروز ....!" ميد في حيرت ظاهر كي-"وى جس سے بچپلى رات آپ كا جھرا اوا تھا۔"

> > "اده.....وه.....گره کٹ۔'' "آب أے كب سے جانے ہيں۔"

"اگر میں پہلے سے جانا ہوتا تو میرے قریب بی کیوں آتا۔"

أب كى الية آدى كانام ليج جواس وقت وبال موجود تقار" "شی کی کو بھی نہیں پہچانا اور پھر اس وقت مجھے اتنا ہوش کہاں تھا کہ میں حاضرین کی

"ُتُواَبِ نِثِي مِن تِھِ"

"آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اُس نے آپ کی جیب سے برس تکالا تھا۔" "جن لوگول نے آپ کواس کی اطلاع دی ہے کیا انہوں نے آپ کونیس بتایا۔"

ن<sub>فر</sub>مت مرتب کرتا۔"

تھا کہاس کی موجودگی میں فریدی کی واپسی ہو۔ ڈالی جلی گئے۔ حید اب اس کے متعلق بھی البھن میں پڑگیا تھا۔ وہ تو ایک لڑکی

مواقع پر مرد بھی اُس سے کی قتم کا تعلق ظاہر کرنے سے کتراتے۔لیکن وہ اسے بتا۔ کہ بولیس اس پرشبہ کرسکتی ہے، حالاتکہ ان کی جان پہان کی عمر آ دھے گھنے سے تھی۔ پھر بھی اس نے گویا سالہا سال کے تعلقات کا ساحق ادا کردیا تھا۔

ڈالی کے جانے کے پیدرہ منٹ بعد ہی دروازے پردستک ہوئی۔ حمید نے اٹھ كھولا \_ سامنے ايك باور دى كانشيبل موجود تھا۔ " پرویز صاحب "اس نے بوجھا۔

حمد نے اس کی آ تھوں میں د کھتے ہوئے سر ہلا دیا۔لیکن اس نے اپنے چر كة ثاريملي بيداكر لتے تھے۔ "كياآپ نيجرك كرے تك تكيف كريكس كي"

"كول ....؟" ميدن أت محورت موخ يوجها-"و ي الس في سي آپ كا تفتكوكرنا جائة إين" حید کوعلم تھا کہ آج کل ڈی ایس پی ٹی ماتھر نہیں ہے۔ اُس کا یہاں ہے؟

تھا۔ میدسویے لگا کہ اُے کیا کرنا جائے۔ دفعتا اُے فریدی نظر آیا جوای طرف آب اُس نے آتے ہی کہا۔'' بی خبر کیج ہی تھی کہ وہ آ دی مر گیا جس سے بچھلی رات نہا،

> "كيالخى كائے عراب؟" "إلى..... بوليس شايداس سلسل ميستمهارابيان جابتى ہے-" "ميرابيان كيون؟"

> > "بيتنيس .....من بھي بيان بي دے كرآ رہا مول-"

«سر ان ڈی ایس پی غرایا۔ "ہوش میں آئے۔ آپ اپنا بیان دے رہے ہیں اور

آپ کے خلاف عدالت میں بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔"

"بین فی کوئی الی بات نہیں کی جے میں عدالت میں دہرانہ سکوں۔"

ڈی ایس پی نے ایک سب انسپکڑ کی طرف مڑ کر کہا۔" انہیں کوتو الی لے جاؤ اور حراست

"لکن اس کے باوجود بھی تلاشی کے وارنث کے بغیر میرے سامان میں ہاتھ نہیں لگاسکیں

ر الثی کے وقت میری موجودگی ضروری ہوگی اور اس سے قبل میں تلاثی لینے والوں کی

ٹھیک ای وقت فریدی کمرے میں داخل ہوا۔

"مِن آپ كى ساتقى كوحراست من لے رہا ہوں ـ" دى ايس بى نے فريدى سے كہا ـ

"جوآپ مناسب مجھیں۔" فریدی نے جواب دیا۔ " یہ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش کررہے ہیں۔"

" مالانكه بية قانون كى ابجد في بيمي نابلد نهے ـ " فريدى مسكرايا \_ "تريف ركھے-" وى ايس لى نے اس سے كما۔ چند لمح فاموش رما چر بولا-"ميں

،ان كے سامان كى تلاشى لينا خابتا ہوں۔'' " تہمیں کیااعتراض ہے؟'' فریدی نے حمید سے پوچھا۔

"تلاثی کا دارنٹ''

" کواک ہے۔ "فریدی نے کہا۔ پھر ڈی ایس پی سے بولا۔ " جہیں جناب آ پ لیجے۔ بِكُنُّ كَامِ خُلاف قانون كيون كرنے لگے.''

میر پکھ دریتک اس کے خلاف احتجاج کرتار ہا۔ پھر اس نے بھی خاموثی اختیار کرلی۔ تحوزی دیر بعد تلاشیاں شروع ہوگئیں۔فریدی کا سامان بھی الٹ بلیٹ کر ڈالا گیا لیکن الی پی کے بیان کے مطابق کوئی قابل اعتراض چیز برآ منہیں ہو کی۔ ویسے اس نے ان " بين .... من غص مين تفا-"

"اورآپ كاغصهآج تك برقرار رما-" " من بين تجوسكا كه آب يوچها كيا جائة بين-"ميدني كها-

" کیا آپ ک<sup>ونل</sup>م ہے کہ وہ مرگیا؟"

"بال كهدريك مل في ساتها-" ''آپکهال تھ؟''

"اینے کرے میں۔" "کس وقت سے کس وقت تک آپ اپنے کمرے میں رہے۔"

> "نو بجے سے اس وقت تک۔" "درمیان میں آپ باہر نبیں نکے۔"

"ہم آپ کے سامان کی تلاقی لینا جائے ہیں۔" " مجھے کوئی اعتراض مہیں۔" حمید نے جواب دیا۔" کیا آ کچے پاس تلاثی کا دارن ،

"اوه.....!" ڈی ایس پی مسکرایا۔"آپ سجھتے نہیں۔ یہ ایک خمنی کی کارروائی ہے۔" "كىسى بھى ہو۔ وارنث كے بغير آپ ميرے سامان ميں ہاتھ بھى ندلگا سكيس ك-قانون میں بھی جانتا ہوں۔''

''پھر آپ ہے بھی جانتے ہوں گے کہ قانون دانوں کے ساتھ ہم ذرہ برابر بھی رعا' نہیں کرتے۔" ڈی ایس پی کی مسکراہٹ بدستور برقرار رہی۔ "دنہیں ..... مجھاس کاعلم نہیں تھا۔" حمید نے حمرت سے کہا۔

"اب موجائے گا-" ڈی ایس بی نے فٹک لیج میں کہا۔"مم وارن ماصل کے

محض شہے کے تحت آ پکو حراست میں لے سکتے ہیں۔ کونکہ اکی موت زہری وجہ سے واقع ہواً ؟ "آ ہا.....ق کیا آپ سیجھتے ہیں کہ میں نے لطح کا بھیں بدل کراس برحملہ کیا ہوگا۔"

أس نے يہ بھی كما تھا كم آئنده حالات بوسك مارتم كى ربورث برمنحصر ميں۔اى

"ارجام میں کوئی میشنل آئر ان فیکٹری نہیں ہے۔" فریدی بولا۔ ٠٠٠١١٠٠٠ميدكي أنكص حيرت سي ميل كئير-

··ميد کهيں مجھے کچ کچ تم پر پابندياں نه لگاني پڑيں۔''

" پ ففا كول موت يال و كيس ناميرى بدولت آب ك لئے تفرح مها موكى - كيا

ں ٹائدار کیس نہیں ہے۔''

فریدی کھے نہ بولا حمید پائپ کے ملکے ملکے کش لیارہا۔

تموزی در بعداس نے کہا۔''اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیشی میں کیا ہے۔''

" فلم يئے " ميد ہاتھ اٹھا كر بولا۔" بيا بھى تك نەمعلوم ہوسكا كەن فى تىلەكىي كيا تھا۔"

" كچهلوگون كابيان ب كدوه أسے حوض سے فكالنے كى كوشش كرر ما تھا۔" " تب پھر کسی نے اس کا مشورہ دیا ہوگا۔"

"ضرورى نبيل ہے۔ كياتم يت بحصة موكد بيخ كى چونى يملے بى زبرآ لودكردى كى مولى-"

" پھراس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے۔" "كيا الفخ اس صورت ميس زنده ره سكتى بي؟" فريدى بولا ـ

"پھرآخر..... بير كيے ہوا۔" "كى نےموقع سے فائدہ اٹھایا۔اگر أس پر بطخ تملہ نہ كرتی تب بھی وہ آج ختم بی كرديا

ناور چونکہ بچپلی رات تم سے جھڑا ہو چکا تھا اس لئے تم بی اس کیس میں الجھائے جاتے لیکن مال پشت بر جو کوئی بھی ہے کافی ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ پہلے تمہارے لئے فون بر کال آئی راک کے بعد یہ شیشی ۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اس کمرے کی تلاثی کے بعد بی ملی فون بیٹرنے بولیس کواپی ربورٹ دے دی تھی اور بیر بورٹ ای کال کے متعلق تھی۔''

ممر المعندان ميدا پنا مرسهلان لگال چر کھ دير بعد بولا- 'نو ميں پھن جاؤں گا۔'' البهم يوريثين الزكى سے كترانے كى كوشش نه كرنا۔"

"اب تو میں اسے دل کی ملکہ بناؤں گا.....گروہ لڑکی ....!"

بعدى و ، فيصله كرسك كاكه و ، دونول كس بوزيش ميل بيں۔ تقریباً آٹھ بج رات کو پولیس والے بیراڈائیز سے رفصت ہوئے۔ فریدی حمید کے کمرے میں موجود تھا اور اے اس طرح گھور رہا تھا جیسے وہ کوئی بج

شیشی تمہاری ہے؟''

طرف اشاره کیا۔

دونوں پر پابندی ضرور عائد کردی تھی کہ وہ اسکی اجازت کے بغیر رام گڈھنییں چھوڑ سکیں مِ

پرأس نے جیب سے ایک چھوٹی کی شیشی نکالی اور اُسے حمید کی طرف بڑھا تا ہوا بولا۔" حمداً به اته من كيرد يكتار باساس من كمي قتم كاكوني سيال تفاشيشي شارمك كأ

د خبیں .....!"اس نے فریدی کی طرف د مکھ کر کہا۔ "لكن يه مجهاى كرے ميں لمي تھى۔ اى كرى كے فيجے" فريدى نے ايك كر

حمید کمی سوچ میں پڑ گیا اور فریدی چھر بولا۔''لیکن تلاثی کے قبل بی میرے قب حید نے پھر اس کری کی طرف دیکھا۔ ڈالی ای کری پر کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ "آخریہ ہے کیا بلا....؟"

"يو چوكه جب يتمهارى نبيل بوقوال كمرے مل كيے آئى-" " آپ کے جانے کے بعد یہاں ایک لڑکی آئی تھی۔" مید پیکیا ہٹ کے ساتھ بولا ''کون کڑی ....؟'' فریدی غرایا۔ "أيك يوريشين ..... والى ....اس كاباب تارجام كى نيشل آئرن فيكثرى كالمجرج

‹ نیشنل آئرن فیکٹری ـ '' فریدی بزبرایا۔ پھر غصیلی آواز میں بولا۔ ' کہیں تم <sup>اگ</sup> نہیں کھا گئے۔'' " گھاس نصيب موجاتى تو من خدا كاشكر بجالاتا۔ شام كى جائے تو ان گدهول كى نذر؟

'' کیا اب اور کوئی بھی ہے۔'' فریدی جھلا گیا۔

"وولاكى جس كے لئے جھڑا ہوا تھا۔"

رے خود کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہمارا دمویٰ ہے کہ اس حالت کو پہنچے ہوئے لوگ چار قدم بھی یں جل سے لیکن بیلوگ ایک ایک گلاس پٹرول کی کرآ ندھیوں کے منہ بھی موڑ دیں گے۔ کیا

ر ما حبان براہ کرم تھوڑی تکلیف گوارا فرما ئیں گے۔ لوگ جاروں طرف سے اٹھنے لگے تھے۔ فریدی بھی اٹھا اور ان آ ٹھوں اللويلڈ چيئرز

ر رسائلوں آدی نظر آرہے تھے۔ لاؤڈ سیکر سے پھر آواز آئی۔ "براو کرم اب اپن میز پر ریف لے جائے۔ انہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی چل

ے صرف وہ ڈاکٹر صاحبان ظہریں جوان کا معائنہ کرنا جاہتے ہیں۔"

جیر بنے میں بھی تقریباً بندرہ من صرف ہو گئے۔فریدی نے انہیں دیکھا۔وہ سے مج ت زیادہ لاغرنظر آ رہے تھے۔عورتیں کم عربھی تھیں اور حسین بھی لیکن ضعف نے ان کی ساری

ی چین کی تھی اور وہ مردول سے بھی بدتر نظر آ رہی تھیں۔ اب ان کی کرسیول کے پاس چھآ دی نظر آ رہے تھے اور بدلا زی طور پر ڈاکٹر تھے۔ وہ

بن د کھتے رہے اور پھر جیسے بی وہ اپنی میزول کی طرف مڑے تو لاؤڈ سپکر سے آ واز آئی۔ كا آب حفزات مائيك پرتشريف لانے كى زحمت گوارا كريں كے تاكه دوسرے لوگ بھى

ائے کے نتائج سے آگاہ ہو سکیں۔" وہ لوگ جہاں تھے وہیں رک کر کچھ مثورہ کرنے لگے۔ پھران میں سے ایک آ دمی اس

رف جلا گیا جہاں مائیک تھا اور بقیہ لوگ اپنی میزوں کی طرف چلے آئے۔ تحور کی دیر بعد لاؤڈ سپیکر سے آواز آئی۔ ''ہم چھ ڈاکٹروں نے ان لوگوں کو بغور دیکھا <sup>ہے۔</sup> یو مختلف قتم کی بیار بوں سے نجات پائے ہوئے لوگ ہیں لیکن ابھی اتنے کمزور ہیں کہ

الااپنے بیروں سے چل بھی نہ سکیں۔ ہمیں جیرت ہے کہ آخر وہ رتص کم طرح کریں گے۔ ان کے اعصاب کی جو حالت ہے اس کی بناء پر کہا جاسکا ہے کہ رقص کرنے کی کوشش مالیس موت کے منہ میں لے جاسکتی ہے۔ان کا ہارٹ فیل ہوسکتا ہے۔ہم انہیں اس حالت لمارفع کرنے کی اجازت بھی نہ دیں گے۔'' نشر ہور ہے تھے۔

تھیک ای وقت لاؤڈ سپیکر کے ہارن سے آواز آئی۔" یہ وکیسے بہآ تھ نیم مردا ہیں۔ یہاں قیام کرنے والوں میں کچھ ڈاکٹر بھی ہوں گے۔اگر وہ چاہیں تو اُن کا کھیا'

"و و تو اس پوریشین سے بھی زیادہ پراسرار معلوم ہوتی ہے۔ تمہارے لئے کال آ بعد میں ای کو چیک کرنے گیا تھالیکن وہ اپنے کمرے میں موجودتھی۔'' اجانک کی نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ دونوں چونک پڑے۔ دروازہ اغرر

تھا۔ حمید نے اٹھ کر درواز ہ کھولا۔ ڈالی سامنے کھڑی تھی۔ حمید پیچھے ہٹ آیا۔ وہ فریدی کو دیکھ کڑھنگی مگر پھر اندر آگئ "احچها بھی! میں تو اب جَلالے" فریدی اٹھتا ہوا بولا۔

> "اوه ..... کیا من کل ہوئی ہوں۔" ڈالی نے تمید سے پوچھا۔ "قطعی نہیں .....!" فریدی مسکرایا۔" آپ تشریف رکھئے۔"

"بيمير عاتقى مسرسليم بين-"حيد في دونون كا تعارف كرايا-"اورآب ىركنس ہیں۔''

"برای خوشی ہوئی۔ "فریدی قدرے جھک کر بولا اور کمرے سے باہرنکل آیا۔ وہ تفریح گاہ کی طرف جارہا تھا۔ اس ٹر یجڈی کے باوجود بھی پیراڈ ائیز کی رونن: فرق نہیں آیا تھا۔ تفری گاہ حسب معمول قبقہوں سے گونج رہی تھی اور لاؤڈ البلیكر پراشتم

فریدی اس میز برجا بیما جوحید کے لئے مخصوص تھی۔وہ دراصل زوبیا کی الاش مر دفعنا اس آٹھ بماروں کی کرسیاں نظر آئیں جنہیں آٹھ آ دمی دھکیلتے ہوئے رقع اُ لائے تھے۔ان پر تین عورتیں اور پانچ مرد تڑھال پڑے ہوئے تھے۔اییا معلوم ہو رہا آ وہ سالہا سال سے بیار ہوں۔

ڈاکٹر کے بعد پھرمعلن کی آواز آئی جو کہدرہا تھا"ڈاکٹرز کا متفقہ فیصلہ ہے کررا

رقص کرنے کے قابل نہیں ہیں اور یہ فیصلہ ان ڈاکٹروں کا ہے جو ملک کے بہترین دماغ ز

انو کھے رقاص

۔.. نیس وہ ما چتے رہے ۔ رقص لمحہ بہلمحہ تیز ہوتا رہا۔ دوسری طرف ساز ندوں کا بُرا حال تھا۔ پیش وہ ما ی جرے بینے سے بھیگ گیے تھی اور وہ نری طرح ہانپ رہے تھے۔خصوصا ان کی حالت کے جبرے بینے سے بھیگ گیے تھی اور وہ نری طرح ہانپ رہے تھے۔خصوصاً ان کی حالت

ی ایر تھی جومنہ سے پھو کئے جانے والے ساز بجارہے تھے۔ پیانٹ کوانی انگلیاں ٹوٹی

ئى معلوم ہورى تھيں۔ وائيلنت كے بازوشل ہوگئے تھے۔ رقاص ان كا ساتھ نہيں دے

ے تھے بلکہ انہیں رقاصوں کا ساتھ ویتا پڑر ہاتھا۔ میں منٹ گذرنے کے بعد ایک سازندہ اپنی

ری بھیک کر کری میں ڈھیر ہوگیا۔ پیانٹ نے ہاتھ روک لئے لیکن رقاصوں کے پیر نہ

عے اب وہ ایک رفتار برجم گئے تھے۔ گریہ رفتار بھی شاید عام رقاصول کے بس کی نہیں تھی۔ آ دھے گھنے تک رقص ہونا رہا اور پھر اجابک رقاصوں کے پیر رک گئے۔ آ رکسٹرا بھی

بنق ہوگیا۔ وہ ایک قطار میں کھڑے تھے اور ڈاکٹر ایک بار پھر ان کا معائنہ کررہے تھے۔

دی بھی ان میں شامل تھا۔ پہنہیں اُس بار اُس نے کیا رائے قائم کی تھی لیکن ڈاکٹروں کی

اے اے بھی متفق ہونا بڑا کیونکہ ایک ڈاکٹر بی کی حثیت سے وہ ان رقاصول کے قریب الله چاتھا۔ ورنہ شاید صدیاں گذر جاتیل لیکن وہ ان کے قریب نہ جاسکا۔ کیونکہ ہوئل کاعملہ

ام آدموں کوان کے قریب جانے سے روک رہا تھا۔ کچھ در بعد لاؤڈ سیکر پھر چینے لگا۔ ' اب

سے! ڈاکٹر کاظمی کیا فرماتے ہیں۔ان حضرات نے رقص سے قبل بھی رقاصوں کاطبی معائد کیا الدال وقت انکی رائے تھی کہ بیلوگ اپنی جگہوں سے ملنے کے قابل بھی نہیں ہیں لیکن اب سنے واکثر

ما<sup>د</sup>ہان کیا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر کاظمی جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ بقیہ ڈاکٹرو**ں کا متفقہ فیصلہ ہوگا۔''** لاؤڈ سپکر خاموش ہو گیا۔ رقاص رقص گاہ سے جاچکے تھے لیکن اُن کی انویلڈ چیئرز وہیں فلل إلى ميں۔ كونكه وه اينے پيروں سے جل كر گئے تھے۔

لاؤؤ سیکر سے پھر آواز آئی۔" حضرات میں ڈاکٹر کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں المُن كرنے كے لئے حاضر ہوا ہوں كہ بيسويں صدى ميں بھى معجزات كا ظہور ہوسكتا ہے۔ اب

الرکونی دنیا کا بڑے ہے بڑا ڈاکٹر بھی ان رقاصوں میں ایک فیصد بھی نقابت بھی ثابت کردے لوممن نندگی بھر کی لئے خط غلامی رکھ دوں گا۔ یقینا یہ اُسی مشروب کا اثر معلوم ہوتا ہے جو رقص

معلن کے آخری الفاظ رقص گاہ کے سکوت میں گم ہوگئے۔ دفعاً ایک طرف سے ایک ٹرالی نمودار ہوئی جس پر ارفونی رنگ کے کی مشروب کا

ك جا يك ين اب آب و يكف كاكدوه كسطرة رتص كرت ين-"

گلاس رکھے ہوئے تھے اور ایک بار پھر لاؤڈ سپیکر گرجنے لگا۔ "بيدد كيه ....ان بجان مثينون كاپٹرول آگيا-"

ٹرالی انویلڈ چیئرر کے پاس بین چکی تھی۔ نیم مردہ رقاصول کے ہونول سے گاا

دیئے گئے۔شایدوہ این ہاتھوں سے گلاس کیڑنے کی بھی سکت نہیں رکھتے تھے۔

انہوں نے چشم نین میں گاس خالی کردیے۔فریدی بہت توجہ اور دلچی ساا

طرف دیکھرہاتھا۔ پر آرسشرا موسیقی بھیرنے لگا اور رقص گاہ میں جاروں طرف سے فو کس لائٹ

اللى \_ بندره منك گذر كئے پھر جيم موسيقى كلائكس برينجى ايك عورت انويلله چير سے چلا كر فرش برآ گئ اور گھنگھر وؤں كى جھنكار دور تك تھيلتى جلى گئے۔

پھر گھنگھرؤں کی جھنکاروں کا طوفان آگیا کیونکہ وہ سب سینے دار کرسیوں سے کود تھے اور جرت انگیر رقص شروع ہو چکا تھا۔جس کیلئے پھیلی رات سے اعلان ہوتے آ رے فریدی نے ان ڈاکٹروں کورقاصوں کی طرف جاتے دیکھا جو کچھ در پہلے ان

> معائنه کر چکے تھے۔ وہ بھی اٹھا۔ وہ ان رقاصوں کو قریب سے دیکھنا حیا ہتا تھا۔ "كياآب بهى ذاكرين" ايك آدى في آك برهكر يوجها-

"إلى ..... يبلغ من اس غدال عجما تعالى" اس نے كما اور آ كے برھ كيا-رقاص کی می طوفانی رقص کا مظامرہ کررہے تھے۔ قریدی نے انہیں قریب سے

اب ان کے چیروں پر اضملال کی بجائے صحت مند سرخی تھی اور آ تکھیں حیرت انگیز طور ؟

ہے پہلے ان لوگوں نے پیا تھا۔

کھ دریہ کے لئے ساٹا چھا گیا۔ پھر معلن کی آواز آئی۔"آپ نے غور فرمایا۔ آئ مردہ جسموں میں زندگی کی لہر کیسے دوڑ سکی۔ کیا بیدواقعی کوئی معجزہ تھا۔ مگر نہیں بیہ مجزات کا

اردہ دل میں رسوں ک ہر ہے دور ک میں بیدوں کو فائد براہ تھا۔ نہیں ہے بلکہ سائنسی دور ہے۔ جب بے جان مشینیں حرکت کر سکتی ہیں تو کیا وجہ ہے کر را

کو بنانے والا نقابت کا شکار ہوکر جاریائی سے لگ جائے۔ اگر مثینوں کو بیٹرول حرکرہ لاسکتا یہ نتر آئی الی جن رکھی در افت کرسکتا ہے جدم درجسوں کرچ کے میں میں ا

لاسكتا ہے تو آ دمی الي چيزيں بھی دريافت كرسكتا ہے جومردہ جسموں كوتر كت ميں لاكے مشروب جے بيد قاص اپنا بيڑول كہتے ہيں دراصل الى قتم كی ایک دريافت ہے اور اس در كاسمرا ذاكثر اسفنديار كے سرہے كون اليا ہے جو اس پر اسرار ذاكثر كے نام سے واقف ہو

عظیم انسان نے عوام کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر بھی انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے۔ اندازہ ہرایک کو ہے، نہ جانے کتنی لاعلاج بیاریوں کا علاج اس عظیم آ دمی نے اب تک در

کیا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی اس سے انکار کرسکتا ہے۔ بیمشر وب اب تجرباتی دور۔ چکا ہے۔ عنقریب اسے آپ انرجین کے نام سے ہر دوا فروش سے خرید سکیں گے۔'' ''لاحول واد تو ق۔'' فریدی آہتہ سے بربرالیا۔''تو بیاشتہار تھا۔''

ا كثر جگہوں سے قبقیم بلند ہوئے اور ايك طرف سے آواز آئی۔" اعلان كرنے وا

ٹانگ بکڑ کریہاں تھنچ لاؤ۔'' اس طرح کے بہترے جملے سے جاتے رہے اور پھر کچھ در بعد رمبا کے لئے

شروع ہوگئ۔ اس سے پہلے حمید کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھالیکن اب وہ ای لڑک کے اپنی میز کی طرف آتا دکھائی دیا جے فریدی اس کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اپنی میزکی طرف آتا دکھائی دیا جے فریدی اس کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ فریدی بیٹھار ہا اور وہ دونوں بھی اُسی میز پرآگئے۔

'' کل میں اس رقص کے اعلان کواپریل فول سمجھا تھا۔'' حمید نے کہا۔ سمبر میں اس رقع کے اعلان کواپریل فول سمجھا تھا۔'' حمید نے کہا۔

'' میں اب بھی اے اپریل فول ہی سجھتا ہوں۔'' فریدی آ ہت ہے بولا۔ ''اف فوہ۔'' ڈالی ہنس پڑی۔''اشتہار بازی کا بالکس نیا اور نفسیاتی طریقہ ا<sup>س انزا</sup>

کون جعلا سے گا۔لوگ اس کے مارکٹ میں آتے آتے صبر کا دائمن چھوڑ بیٹھیں گے۔'' کون جعلا سے گا۔لوگ اس کے مارکٹ میں ہلا کر بولا۔لیکن وہ ڈالی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ''اں میں تو شک نہیں۔'' فریدی سر ہلا کر بولا۔لیکن وہ ڈالی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔

رتس شروع ہونے والا تھالوگ اٹھ اٹھ کر پختے فرش کی طرف جارہے تھے۔ رتس شروع ہونے والا تھالوگ اٹھ اٹھ کر پختے فرش کی طرف جارہے تھے۔

مید اور ڈالی بھی اٹھے۔فریدی وہیں بیٹھا رہا۔ آے اب بھی زوبیا کی تلاش تھی مگر وہ ہیں نظرنہ آئی۔

لفرنہ ان-دفعنا اس کی نظر اس آ دمی پر بڑی جو ڈاکٹر کاظمی کے نام سے مائیکروفون پر رقاصوں کے مغرب پر نلامہ کرنا رہا تھا۔ فریدی یہ دیکی کراٹھا کیہ ڈاکٹر کاظمی اپنی میز بر تنہا ہے۔

خلق اپی رائے ظاہر کرتا رہا تھا۔ فریدی ہے دیکھ کراٹھا کہ ڈاکٹر کاظمی اپنی میز پر تنہا ہے۔ "اوہ..... تشریف رکھئے۔" ڈاکٹر کاظمی نے جمینی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہا۔" آ پ بھی تو

> ایہ ہم لوگوں میں سے تھے۔'' ''جی ہاں ..... مجھے بھی بیشرف حاصل ہوا تھا۔'' فریدی مسکرایا۔

" مجھانی حماقت پرغصه آرہا ہے۔" ڈاکٹر کاظمی نے کہا۔ "کیسی حماقت .....؟"

"ارے یمی! مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کی قتم کا اشتہار ہوگا۔" "لیکن ہماری رپورٹ غلط تو نہیں تھی۔"

"قطعی نہیں .....وہ لوگ حیرت انگیز طور پر کمزور تھے۔ حیرت انگیز اس لئے کہہ رہا ہوں کے نقابت کی اس انٹیج پر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔"

" کیاوہ ڈاکٹر بھی منظر عام پرنہیں آیا۔''

''نہیں .....اور نہ ہی معلوم کیا جارکا ہے کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ گریہ بھی ایک نئ چیز ہے۔ کم از کم اسفندیار ہے اس کی تو قع نہیں رکھتا تھا کہ وہ اپنی کسی ایجاد کوشہرت دینے کے لئے کوئی الیا گھٹیا طریقہ اختیار کرے گا۔''

"اے آپ گھٹیا تو نہیں کہ سکتے۔" فریدی بولا۔" بڑی ذہانت سے بیسب کھ کیا گیا قلم مراخیال ہے اگر صرف مائیکرونون برکسی دوا کے خواص گنوائے جاتے تو شاید کوئی اس پر ہے۔ ایک جہالت کا شکار ہونے والے ہو۔ تا چو ۔۔۔۔۔تا چے رہو۔۔۔۔۔تا چو۔۔۔۔۔ائی۔۔۔۔۔!'' این چینے چینے تھک گئے۔ایک بل کے لئے چاروں طرف گہرا سنا ٹا چھا گیا اور اس کے

سازیجے بیچے علت ہے۔ بیٹ پن سے سے پوروں سرت ہراساں چھا ہو اوران سے <sub>حد ن</sub>جر<sub>وی</sub> قبقہے اور قلقاریاں...... پینے والے اپنی میزوں کی طرف والیس جارہے تھے۔

ردی دہیم وار فلفاریاں......اپ واسے واسے ا در اچھاڈاکٹر.....!'' وہ اٹھتا ہوا بولا۔

"اده دو " دُا کٹر کاظمی نے چونک کر کہا۔" شب بخیر ..... جناب۔"

زیدی رقص گاہ نے نکل کر ڈائنگ ہال کیطرف روانہ ہوگیا۔وہ زوبیا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ڈائنگ ہال میں بھی وہ نہیں دکھائی دی۔اب وہ اسکے کرے کی طرف چل پڑا۔ وہ اوپری

واینک بان یک وه بین دهان دی اب وه ایس دهان دی اب وه اسط سرے می سرک بان برات وه او پری را پر تا کیکن دفعتا وه زینوں پر بی نظر آگئ لیکن وه فریدی کی طرف نہیں دیکھر بی تھی۔ فریدی الے باؤں واپس مزا اور نیچے بہنچ کر بائیس جانب والے نیم تاریک گوشتے میں جلا گیا۔

زوبیاا سے بخبر نیچ آئی اور صدر دروازے کی طرف برجے لگی۔اس کے باہر نکل

مانے پر فریدی بھی آ گے بڑھا۔ المدمد دلان میں بیٹل رہ بھی کیکیدرای بیکن خوز تقریبی کار کی طرف تقرارہ میں ذاکری

اب وہ دلان میں چل ربی تھی لیکن اس کا رخ نہ تو رقص گاہ کی طرف تھا اور نہ ڈائنگ اللہ کی جاتب بلکہ وہ اس جصے کی طرف جاربی تھی جہاں مقامی گا کہ اپنی کاریں پارک کیا کے تھے۔فریدی کراٹا کی باڑھ کی اوٹ سے اس کا تعاقب کرتارہا۔ آج کے حادثے کے

سلط میں اسے اس لڑی کی پوزیشن بہت ہی اہم معلوم ہوئی تھی۔ وہی آ دمی آج مار ڈالا گیا جو میکا اسے اس لڑی کی باریہ بات محسوس مجلس است کی باریہ بات محسوس کی گارات اس کے لئے تعمید سے لڑ گیا تھا اور خود فریدی نے پہلے بھی کئی باریہ بات محسوس کی گاروہ آ دمی اس سے بچھ نہ بچھ تعلق ضرور رکھتا ہے۔

اندهرا

وه کارول کے قریب رک گئے۔ دفعتا ایک طرف سے ایک تاریک سامیاس کی طرف بردھا

کوفرموش کر سکے گا۔ ''ہاں بیتو ٹھیک ہے۔''ڈاکٹر کاظمی سر ہلا کر بولا۔

دھيان دينے كى بھى زحمت گواران كرتا ..... گراب ..... كيا يهاں بيشا مواكوئى آ دى كمي

''مگر ڈاکٹر ..... یہ تو سوچنے کہ لوگ کتنے عرصہ سے اس کی پیلٹی کرتے رہے گے۔لیکن ان کی نقابت میں کوئی فرق نہیں آیا۔وہ اب بھی اس مشروب کے رہین منت ؛

''ہاں یہ چیزغورطلب ہے۔'' ڈاکٹر کاظمی نے تشویش کن کہج میں کہا۔ مسق کی ایسی زود معرضت منتشد کی متابعہ مات کا معرف نہیں موا

موسیقی کی لہریں فضا میں منتشر ہوتی رہیں۔رمبا کا دور چلنا رہا۔ قطعی یہ نہیں معلوم کہ آج یہاں کوئی آ دی کسی حادثے کا شکار ہوگیا تھا۔وہ سب یا تو پاگل تھے یا چوپائے۔ ایسا بی لگ رہا تھا جیسے ہرنوں کے کسی جھنڈ پر کسی شکاری نے فائر کیا ہو۔ ایک گرااو

بھاگ نظے۔پھر جہاں ان کے پیر تھے دہیں دوبارہ چرنا چگنا شروع کردیا۔اپ نقصار بے نیاز ..... بے بیواہ۔

بے نیاز ..... بے برواہ۔ ساز چیخ رہے تھے۔ پیر متحرک تھے بھدے اور بے ڈول پیر۔سبک اور مڈول پنڈا

لیکن وہ شایدجم بی جم تھے۔ مثینوں کی طرح متحرک جم لیکن ..... وفتا ایسا معلوم ہوا؟ ساز نے ''لیکن' کہا ہو اور پھر دوسر سے سازوں نے چینی شروع کر دیا۔ ''بیسوی صدی نے ناچو ..... ناچتے رہو ..... ایک آ دمی کی موت پر مغموم ہوکر کیا کرو گے۔ ہوسکتا ہے کل تم بھی جانوروں کی طرح مرجاؤ۔ ہائیڈروجن بموں کے تجربات سے پھلنے والی وہائیں تہہیر کرجا کیں۔ تم سب ایک ایک کشتی ہیں سوار ہو جو ڈو بے والی ہے۔ پھر کسی دوسرے کے

سوچ کر کیا کرو گے۔اپنی اپنی فکر کروئیم منتقبل سے مایوں ہو،اس لئے تمہاری نظروں؛ چیز کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔تم سب اس بہت بڑے دھاکے کے منتظر ہو جس سے کر کہیں نہ جاسکو گے .....ناچو .....ناچتے رہو ....کل زمین کے چیتھڑے اڑ جا کیں گ

پانی کے چشموں سے زہراً بلے گا.....نا چو.....متقبل سے بے برواہ ہوکر ناچو کیونکہ متقبل ایک دھا کہ ہے جس کی پشت پر دنیا کی بہترین عقلیں ہوں گی مگروہ خودعقل سے بے نیا<sup>ز ؟</sup> ر مائی<sub>ل کی</sub> رفتار بی می*س کوئی تبد*یلی واقع ہوئی۔ زیمائیل

مرزرای در بعدوہ پھر اس سڑک پر تھا اور کار شاید بہت چیچے رہ گئے۔ اس نے ادھر ہی

<sub>سائکل</sub> موڑ دی جدھر سے کار آنے والی تھی۔

موڑ سائکل کی رفنار آہتہ آہتہ کم ہوتی رہی اور پھر اے تاریک خلاء میں کار کی ہیڈ

ى كى آ دى ترجيحى لكيرى نظراً كى \_ كادا بھى نشيب ميں تھى -

بحروہ سامنے آگئ فریدی کی موٹر سائکل سڑک پر جلتی رہی۔ کارے ہاران دیا گیا اور ي رفار بھي كم ہوگئ-

" گھاتو کا پل ٹوٹ گیا ہے۔" فریدی مجرائی ہوئی آواز میں چیخا۔" آ گے راستہیں ہے۔"

کاررک گئ اور موثر سائکل با کی جانب والے بائدارے جالگی۔ فریدی نے حتی الامکان شٰ کی تھی کہ اس کا چیرہ تاریجی علی میں رہے۔

"بل ٹوٹ گیا۔" کسی نے متحیرانداز میں دہرایا۔

اتی میں فریدی کا ہاتھ کار کے اندر بہنی چا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آ دمی کے مائے عجیب ی آواز نکلی اور کسی نے کہا۔" کیا بات ہے۔" لین ثاید جواب کے لئے اُسے کم از کم دو کھنے تک منظر رہنا پڑتا۔ فریدی بیوش

بانے والے آدمی کی جیب سے ربوالور نکال چکا تھا۔ پھراس نے باکیں ہاتھ سے ٹارچ نکال روتی کی اور ریوالور کارخ بچیلی سیت پر بیشے ہوئے آ دمیوں کی طرف کردیا۔

وہ دو تھے۔ درمیان میں زوییا بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کے منہ پر چر سے کا تسمہ چڑھا ہوا ااوروه کی بے بس پرندے کی طرح ملکس جھیکا رہی تھی۔

"ال ك منه ب تمه بناؤ" فريدي في تكمانه لهج من كها-"م كون مو؟" ايك آ دى أے كھورتا موابولا-

"جو کہا جارہا ہے کرو " فریدی کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اُن لوگوں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا

لكن دوسرے عى لمح ميں اے ايك كار ميں دھكيل ديا گيا چر جب تك فريدى ينچا كار حركت ميں آگئ اب اس كے علاوہ اور كوئى جارہ بى ندره كيا تھا كدوہ اس سے یہ فائر کر کے اے بریار کرویتا۔ گراس کی جیب میں ریوالور تھا کہاں۔اس نے جاروں طرف ویکھا ایک جگه أر

اور د کھتے ہی د کھتے دو تین اور سائے تاروں بھرے آسان کے پیش منظر میں دکھائی دیے

"بد کیا حرکت ..... پیچیے ہو۔" فریدی نے لڑکی کی آ وازی-

موٹر سائکل نظر آئی وہ ای کو لے دوڑا۔ شاید کار والے بھی آگاہ ہوگئے تھے کہ ان کا تعا جارہا ہے، اس لئے انہوں نے عقی روشی کل کردی تھی۔ اس وقت فریدی کے پاس رایوالور بھی نہیں تھا لیکن وہ ببرحال فریدی تھا اس ا

سب سے زیادہ چالاک اور دائش مندآ دی .....اگراس کے پاس ریوالور ہوتا بھی تو وہ ا کھیل کوای اسٹیج پرختم کردینے کی کوشش کرتا۔ موثر سائکل کار کا تعاقب کرتی رہی۔ایک جگدفریدی نے راستہ کاٹا۔اُسے یقین اس سڑک کے علاوہ اور کی رائے پر کار شمور سکیں گے۔ رام گڈھ اور اس کے نواتی ،

چپے چپے فریدی کا دیکھا ہوا تھا۔ موثر سائكل سرك سے أتاركر ايك تك راستے ير دوڑ اتار بال خطر ناك رائ سائكل جلانا بهي اى كاكام تفا اور پر جب اس في أسى بائين جانب والى جرهانى ؛

بالكل ايباى معلوم مواجياس نے موٹر سائكل سميت جست لكائي مو-ایک بہت بری چان ار حکتی ہوئی نشیب میں جاری تھی۔ یہی چان اس کی موت بھی بن عتی تھی۔لیکن یہ ماننای پڑے گا کہ اس کے ستارے بھی ای کی طرح حمرت<sup>ا ؟</sup>

جٹان اس وقت اپنی جگہ سے کھسکی تھی جب موٹر سائکیل کا پچھلا پہیداس پر سے گذر چ<sup>کا</sup> ورنه چیثم زدن میں وہ خود بھی ای چٹان کی طرح لڑھکتا ہواسیئٹڑ وں فٹ ینچے جا گرا ہو<sup>نا</sup>

<sup>جوائن</sup>یرنگ پراوندهای<sup>ا</sup> ابوا تھا۔ گر ایبا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بات بی نہ ہوئی ہونہ تو اس کے سکون میں فراق

"كياتم نے أے مار ڈالا .....؟" أيك نے خوفرده ي آواز ميں كها-"بوسكا بوهمرى كيا بوتم سے جوكها جار با بكرو، ورنة تمهارا بھى يمى حشر بوسكا دفعتا ایک آ دی نے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ فریدی نے اس کی ناک پر ٹارچ رم اوروه بلبلاتا ہوا لیکھے ہٹ گیا۔

> دوسرے نے بردی چرتی سے زومیا کے منہ پر سے چڑے کا تھمہ بٹانا شروع کردیا "ابتم نیچار آؤلوک "فریدی نے اُسے تاطب کیا۔

وہ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اُتر گئی۔لیکن دوسرے عی کمیح میں فربا اس کی چی بھی تی۔

"كيابات ع؟"اس في حيح كر يو جهاليكن جواب عداد وفريدى مورسائكل گیا اور وہ سڑک پر جا گری لیکن وہ اس کی پر واہ کئے بغیر دوسری طرف جھیٹا۔

مجراجاتک وہ دونوں آ دی اس پرٹوٹ پڑے۔ راوالور فریدی کے ہاتھ سے گرگا۔ تشکش کا فیصلہ ہونے میں در نہیں گئی۔ وہ دونوں بھی جلد ہی اپنے تبسرے ساتھی کی طرن ؟

و حركت نظر آنے لكے فريدى انبيل سوك پريى چور كر نارج اور ريوالور تلاش كرنے لاء لا کی کا اس طرح چثم زدن میں عائب موجانا انتهائی حیرت انگیز تھا۔ کچھ در بعدا

کی روشنی کا دائر ہ ادھر اُدھر رینگنے لگا۔ وفعتا باكين جانب وألے فتيب مين أف ايك زنانه سيندل نظر آيا اور وه فيجان

گیا۔اس خیال نے اُسے مضطرب کردیا کہ نہیں وہ نیچے نہ گر گئی ہو۔الی صورت میں<sup>ال</sup>

ہڈیاں بھی سلامت نہ رہتیں۔ یہ ڈھلان کچھالی عی تھی کہ ذرا می لغزش آ دی کوموٹ <sup>عل</sup>

جرُوں میں دھیل عتی تھی۔وہ ڈھلان کے اختتام پر بہنچ کر رکا۔لیکن زوبیا اُسے کہیں نظر نہ آل وه چارون طرف ٹارچ کی روشنی ڈال رہا تھا اورسوچ رہا تھا کہ وہ خوفز دہ ہوکر<sup>کی الم</sup>

نکل تو نہیں گئی مگر اس نشیب پر دوڑ نا آ سان کام نہیں تھا۔ وہ پھر اس جگہ لوٹ آیا ج<sup>ال بہ</sup> پڑا دیکھا تھا۔ وہ جھک کر اُسے دیکھنے لگا۔ اس کا تسمہ با قاعدہ طور پر بکل میں بھنسا ہوا<sup>تھ</sup>

بندل کا تمہ اتنا ڈھیلا بھی نہیں رکھا جاتا کہ دہ پیرے نکل جائے۔ بندل کا تمہ اتنا ڈھیل کے اور اور اٹھا لے گئے ہیں؟ فریدی کے ذہن نے اس سوال ۴ واب اثبات میں دیا۔ لیکن اگر پیرحقیقت ہی تھی تو اب ان چٹانوں میں بھٹکتے بھرنا ایک فضول الما نعل ہوتا۔ اس نے سوچا کہ دوسری باراغواء کر نیوالے بہت زیادہ مختاط ہوگئے ہول گے۔ یب بچھ سوچنے کے باوجود بھی وہ کچھ دور تک بڑھتا چلا گیا۔ ٹارچ کی روشی ادھر أدھر

بكراتي بجررى تقى-تقریا پدره من بعد أس في سوچا كماس طرح بطكفى سے كوئى فائده نه ، كا بهتر ي ے کہ اُن متنوں آ دمیوں کو ہوش میں لا کران سے بوچھ کچھ کی جائے۔

پھر وہ سڑک کی طرف مڑالیکن ابھی آ دھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ موڑ سائیکل النارك ہونے كى آواز آئى .....و ه دوڑنے لگا۔ليكن سرك برچنچنے كے بعد أسے ايك جھكے كے

ماته رك جانا برا كيونكه اب نه تو و بال موشر سائكل تهي اور نه وه كار ييول بيبوش آ دى بهي

فریدی بیسوج بھی نہیں سکتا تھا کہوہ دو گھنے سے پہلے ہوش میں آئیں گ۔

پراذائيزيهان عقرياً سات ميل دور تفاروه چند لحے وين کھرار ما پھر پراذائيزكي طرف چل پڑا۔ پیدل چلنا اس کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی۔وہ اکثر تمیں اور جالیس میل تک بدل چل چکا تھا۔ بہر حال اس کا موڈ اس خیال سے خراب نہیں ہوا تھا کہ اسے پیدل واپس جانا الله مود كى خرابى كى وجه دراصل مرز سائكل كى كمشدگى تقى \_ بية نبيس و مكس يجار يكى

رى ہوكى۔ہوسكا ہو وہ بھى كى دوسرے سے عار فالا يا ہو۔ و مطِّت جلتے رک گیا۔وہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے گھاتو کا بل ٹوٹ جانے کی اطلاع کال تویش سے نتھی۔لہذا انہیں گھاتو کے بل سے آگے ہی جانا رہا ہوگا۔گھاتو کا بل یہاں

ت در الله اور چراس سے ایک میل آ کے چل کرشاہ بور کی چھادنی تھی۔ یہال کی ولَيْ ٱلْمِيرِ أَسُ كَ شَناسًا تِقِهِ اس نے سوچا كيوں نه وہاں چل كرتفتيش جارى ركھى جائے۔

الى مكيل كئ-

وہ گھاتو کے بل کی طرف جل پڑا۔ اُس کے جوتے ہے آواز تھے۔ وہ بری تیزرزاً)

ے کام لے رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کے ذہن میں بہتیرے سوال تھے۔

اتناتو وہ مجھ عی چکا تھا کہ زوبیا مرنے والے سے ناواقف نہیں تھی کیونکہ مرنے والا ا

ك لئے ايك بارحيد سے بھڑا كر چكا تھا پھرميدكواس كيس ميں الجھانے كى كوشش كى گئے ك نامعوم عورت کی کال اور وہ شیشی جو حمید کی نہیں تھی لیکن اس کمرے میں بائی گئ تھی۔ چرا

لڑ کی کا قصہ .....کیا و بی لوگ تھے جنہوں نے اس آ دمی کوختم کردیا تھا۔ ممکن ہے .....وی ہو اور انہوں نے بیترکت اس لئے کی ہو کہ پولیس ایک اچھے گواہ سے محروم ہوجائے۔

اب تک صد ہا ایے کیس اس کی نظروں سے گذرے تھے جن میں مجرمول نے گواہوا یا تو مار ڈالنے کی کوشش کی تھی یا ان کا اغوا کرلیا تھا۔

فریدی چانا رہا۔ اب زمین تاروں کی چھاؤں سے محروم ہوگئ تھی۔ کیونکہ کھ دہر مغربی افق سے بادلوں کے جھنڈ کے جھنڈ اُکھر کر جاروں طرف بھیلتے گئے تھے۔ ہوا میں ،

زیاد پخنکی پیدا ہوگئ تھی جس سے صاف ظاہرتھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ فریدی نے رفتار پہلے سے زیادہ تیز کردی۔وہ بارش ہونے سے بل بی شاہ پور کی جھا میں پہنچ جانا جا ہتا تھا اور پھر بارش ہوجانے پر گھاتو کا بل کچ کچے خطرناک ہوجا تا فریدی جانباتہ

بعض اوقات بإنى بل بربهى بنے لگا تھا اور بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے كدقدم جمانا دشوار ہوجاتا ج اندهیراا تنا گہراتھا کہاہے بار بارخلاء میں آئکھیں پھاڑنی پڑتی تھیں کیکن اس

بار بھی ٹارچ نہیں روٹن کی۔ اجا تک دو جار بری بری بوندی آئیں اور اس کی رفتارست بر گئی۔اب وه آگ

بڑھنا جا ہتا تھا۔ دوسرے جھو تکے کے ساتھ ہی بارش شروع ہوگی اور اب أے کسی پناوگ

تلاش کے سلسلے میں ٹارچ روٹن کرنی عی پڑی۔ ایک بار بجروه با نمین جانب والی و حلان مین از رما تھا وہ جانیا تھا کر رام کا

بہاڑیاں ایسے غاروں سے بھری پڑی ہیں جہاں وہ بارش سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اے ج

ياك كافى كشاده درار تھى اور اس براك جنان اس طرح جھى موئى تھى جيے وہ كوئى

زیدی نے ٹارچ کی روشی میں اس کامختر ساجائزہ لیا اور ایک طرف کھڑا ہوگیا۔ بارش

ن<sub>وں م</sub>یں چھھاڑتی پھر رہی تھی۔ بھی بھی بادلوں کی گرج زلزلہ سا ڈال دی<u>ت</u>۔

دفتا فریدی کوابیا محسول ہوا جیسے کوئی اس درے میں داخل ہوا ہو۔ پھراس نے پھر یلی بن بربرنے والے بھاری قدمول کی آواز بھی تی۔ وہ پیچے ہٹا گر بے سود کیونکہ آنے والے

ناهر چروش کر لی گا۔

"كياكرتے مو-"فريدى غرايا\_"آكھول برروشى ندۋالو-" "تم كون مو؟" آنے والے نے بوچھا۔

"انتهائي احقانه سوال ہے۔ ميں كيوں بتانے لگا كه ميں كون ہوں۔" "اتى رات كئ يهال كول؟" آف والى في مياخة بوچهار

" " تبهاداد ماغ تونبيس الث كياتم يو تصف واليكون بوركيا مس تبهار حكر من تكس آيا بول." "اك ..... دُهنگ سے جواب دو جو كھ يو چھاجائے۔" آغوالے نے تيز آواز سے كہا۔

" کیول تم کون ہو؟" فریدی کا لہجہ جیلنے کرنے کا ساتھا۔

"مل کوئی بھی ہوں.....تمہیں میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔" "اچا .....!" فريدي مسكرايا\_ و كروسوالات ليكن وه دل سے زياده نه مول يل أن

للصصرف بإلى منتخب سوالات كى جواب دول گاـ" " کم او تیل مانو گے۔ "اس آ وی نے کہا اور ٹارچ روش کر لی۔ فریدی کواس کے داہے

ال نے پھر کہا۔''اب بتاؤتم کون ہواور یہاں کیا کررہے ہو؟'' ''مِماَ دی ہوں اس لئے بارش میں نہیں بھیگنا جاہتا۔'' فریدی نے جواب دیا۔

«ميں لا كھ برس يقين نہيں كروں گا۔" فريدى كا جواب تھا۔

ور اس آوی نے بوجھا۔

دروسروں کی دولت خود بی میری منتظر رہتی ہے۔ تجوریاں میری آ جث پر اپنے منہ کھول

«ا<sub>و ہو!</sub> تب تو مجھے چھوڑ دو۔ پیر ہٹاؤیا ..... میں بھی تمہارا ہی ہم پیشہ ہوں۔"

« میں کیے یقین کرلول ..... اکثر سراغ رسال ہماری صفول بر تھس آتے ہیں اور ان کا

ن کاربھی یمی ہوتا ہے جوتم نے اس وقت اختیار کیا ہے۔'

«نبین دوست ..... مین ثابت کردول گا که مین سرکاری سراغ رسال نبین بول\_"

فریدی نے اس کی گردن پر سے پیر بٹالیا اور وہ بیشر کرانی گردن ملنے لگا۔ فریدی ٹارچ

روثی میں اُسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دفعتا اُس نے سر اٹھا کر کہا۔ ''تم واقعی بہت لر معلوم ہوتے ہو .....من نے اتنا پھر تيلا آ دى آج تك نبيل ديما۔"

بارش کے پہلے ہی چینٹوں نے رقص گاہ میں ابتری پھیلا دی تھی۔ پھر سنجلتے سنجلتے وملادهار بارش شروع ہوگئ \_ بارش اجا تک ہوئی تھی ۔ پہلے سے آٹار نہیں تھے اور اگر آٹار تھے

گاتوالیے نہیں کہ رام گڈھ کے مومی معمولات کے خلاف ہوتے۔ وہاں اکثر ای طرح بادل الماكرتے تھے ليكن ہوا كے جموتكوں كے ساتھ ملكى بلكى بھواروں كے علاوہ اور بچھنبيں ہوتا تھا۔

الالاس المن الله يكى بجواري برف كے ذرات كى شكل اختيار كرليتى تھيں۔ مراک وقت ثاید فطرت بھی نداق کے موڈ میں تھی۔اب فطرت کے علاوہ اور کون اس عمر المعلق اندوز ہوتا..... لوگ بدحوای میں ایک دوسرے برگر رہے تھے اور سریلی چینیں "بير بوالور خالى نبيس ب-" وه آ دى غرايا-

"بدر بوالور ب-"فريدي في المست بو چها-"آگ اگلنائھی جاتا ہے۔"

"ذرا ديكمون تو" فريدي لهك كربولا-"من في آج تك ريوالوراي باته من

کرنبیں دیکھا۔''

" پیچیے ہو۔ " وہ آ دی دھاڑا۔

"يار ..... كون خواه خواه خواه موت بو من في تم س كب كها تها كدخواه خور ر بوالور تکال کر مجھے دکھاؤ۔ اب اگر میں اپنے ہاتھ ہی میں لے کر دیکھلوں گا تو اس میں کو

خرالي پيداموجائ گ-" ''اچھاتو میں فائر کرنے جارہا ہوں۔''

"مر جلدی واپس آ جانا۔ یہاں اکیلے دل تھیراتا ہے۔" فریدی نے بڑی سادگ ۔ اس نے کچ مچ فائر کردیا۔ گولی پھر سے مکرا کر بلی اوروہ خود بال بال بچا۔ لیکن دو بی لمح ریوالورز مین پر تھا اور اس کا داہنا ہاتھ فریدی کی گرفت میں .....اور پھر وہ اس کے

ى جيڪے ميں منہ کے بل زمين پر چلا آيا۔ "اب تمہیں میرے بیں سوالات کے جواب دیے پڑیں گے۔" فریدی اس کا گر بير ركهنا بوابولا-

اس نے اٹھنے کی کوشش کی مرحمکن نہ ہوا۔ "اب ای طرح پڑے پڑے بناؤ کہتم کون ہو؟"

"مم .....من المركاري سراغرسال مول" السآدي في بالنيخ موع عصلي آواد مل " تب تو میں تمہاری گردن تو ژبی دول گائے" فریدی اس کی گردن پر مزید <sup>دہاؤ ڈا</sup>

بولا۔ ''تم میری بی تلاش میں آئے ہو گے۔ لیکن میں پولیس والوں کو بخشانہیں جانا۔'' "میں سرکاری سراغ رسال نہیں ہوں۔" وہ بو کھلا کر بولا۔

ن نے جھلا ہٹ میں منیجر کوفون کیالیکن وہ آفس میں موجود نہیں تھا۔ کسی کلرک نے رہے۔ پید کر کے بتلایا کہ ایک کمرے میں چوری ہوگئی ہے۔ منیجر وہیں ہے۔ ''مرے کمرے میں بھی جوری ہوگئی ہے۔'' حمد غرالہ''منیح کوفن آجیجو ''

"میرے کمرے میں بھی چوری ہوگئ ہے۔"میدغرایا۔" منیجر کوفورا تھیجو۔" میرے نیاستا کمی ریمانمیں تا ا

پراں نے اپنے کرے کا نمبر بتایا۔ تقربا بانچ منٹ بعدی تین آ دمی ایں کے کمر

تقریباً پانچ منٹ بعد ہی تین آ دمی اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ہول کے ان بی سے تعلق رکھتے تھے، کین ان میں فیج نہیں تھا۔ وہ اس سے پوچھ کچھ کرنے لگے۔

دخیں کوئی جن حائی نہیں گئی "جی، زجال دا "لکن سٹاکس ڈ، غری ہے، ا

"بیں کوئی چیز چرائی نہیں گئے۔" میدنے جواب دیا۔"لیکن یہ ہوٹل کس قدر غیر محفوظ ہے۔"
"پید نہیں کیا بات ہے جناب۔" ایک آ دمی بولا۔" مس ڈالی بھی کہتی ہیں کہ ان کے

رے ہے کوئی چیز چرائی نہیں گئی۔لیکن سامان ای طرح بھر اپڑا ہے۔'' ''کون من ڈالی۔'' حمیداہے گھورنے لگا۔

ون ان دان۔ میدائے طور نے لگا۔ "ایک پوریشین ہیں۔"اس نے جواب دیا اور کمرے کا جونمبر بتایا وہ ڈالی بی کے کمرے کا تھا۔

مید سوج میں پڑگیا۔ پھر بولا۔''میں اس کی رپورٹ بولیس کو دیتا جا ہتا ہوں۔'' ''میں فون کرنے جارہا ہوں۔'' ایک آ دبی نے کہا اور باہر جلا گیا۔ کا ترین کرنے میں مقد بھی ہوگا۔

پُرتھوڑی دیرِ بعد منیجر بھی آ گیا۔وہ جیرت سے چاروں طرف دیکھ رہاتھا۔ "تکیہ اس کا بھی پچاڑ دیا گیا ہے۔"وہ تشویش کن کہجے میں بزبزایا۔ حمید کی تیزنظریں لرچہ سے در سالک میں مدر محمد

ماکے چیرے پر پڑیں، بالکل ای انداز میں جیسی وی پیچارہ اس کا ذمہ دار ہو۔ "نی ہاں۔" وہ حمید کی طرف د کھے کر بولا۔" بالکل ایسا ہی ایک واقعہ اور بھی ہوا ہے۔ ایک امبرے کمرے کی بھی یہی حالت نظر آتی ہے اور ان کا تکیہ بھی ای طرح بھاڑ ڈالا گیا ہے۔"

''گرمیں صاحبہ نہیں ہوں کہ صبر کرلوں گا۔'' ''کیا کوئی چیز غائب بھی ہے؟'' ''نہیں۔'' حمید گردن جھٹک کر بولا۔

یہ رون بھیک تر بولا۔ ''اُن کے کمرے سے بھی کوئی چیز غائب نہیں ہوئی۔'' " تظہریے! حواس قائم رکھئے۔" لاؤڈ سپیکر چینے لگا۔" اسطرح آپ چوٹ بھی کھا سکتے ہیں۔
"خدا غارت کرے۔" ڈالی گرتے گرتے سنجل کر بولی۔ حمید نے اُسے اپنے، ہاتھ پر روک لیا تھا۔ ورنہ وہ منہ کے بل گرتی۔
" ہا کمیں ...... بارش بی تو ہے۔" حمید نے کہا۔
" ہا کمیں ...... بارش بی تو ہے۔" حمید نے کہا۔

شايد بادلوں کوبھی گدگداری تھیں کیونکہ بارش کا زور بڑھتا ہی جار ہا تھا۔

''میں بھیگ رہی ہوں۔'' ''اور میں بالکل خشک ہوں۔ واقعی سے بہت بڑاظلم ہے۔'' ''تم عجیب آ دمی ہو، جلو بھا گو۔'' وہ اس کا ہاتھ بکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی۔

''برگز نہیں۔ مجھ سے اتن غیر منطق حرکت نہیں سرزد ہو سکے گی۔ پانی سے بچنے کے ہاتھ منہ تو ڑ میٹے منا کہاں کی تقلمندی ہے۔'' ہاتھ منہ تو ڑ میٹے منا کہاں کی تقلمندی ہے۔'' ''تم احمق ہو۔'' ڈالی نے کہا اور دوڑنے گئی۔لیکن اس دوڑ میں حمید نے اس کا ساتھ

م اس ہو۔ واق کے ہا اور دور کے ان کے سال میں اور دور کے ان کے سات دیکھ کروہ یہ جی دیا۔ وہ بہت اطمینان سے بھیگنا ہوا کمرے میں آیا لیکن یہاں کی حالت دیکھ کروہ یہ جی گیا کہ اس کے جسم میں بھیکے ہوئے کیٹرے ہیں۔
گیا کہ اس کے جسم میں بھیکے ہوئے کیٹرے ہیں۔
پولیس کی تلاثی کے بعد اس نے بری دشواری سے اپنی چیزیں قریخ سے رکھی تھیر

اب وہ اس سے بھی زیادہ ردی حالت میں نظر آئیں۔کی نے اس کی عدم موجود گی میں ہ کمرے کو تہد بو بالا کرکے رکھ دیا تھا۔ بستر فرش پر پڑا تھا۔ تکیہ بچاڑ ڈالا گیا تھا۔ سوٹ کیس طرف پڑا تھا اور کپڑے کچھ یہاں تھے کچھ وہاں۔

سفر میں وہ چیک بک اور نقدی ہمیشہ جیبوں میں رکھا کرتا تھا۔ ورنہ ہوسکا تھا۔ وقت اے اور زیادہ غصر آتا۔ غصر تو تھا گر صرف فریدی پر۔ آخر اُس نے پولیس والوں سے اپنی اصلیت جھ

کیوں تھی ممکن ہے بیر کت کسی مقامی سراغ رساں کی رہی ہو۔ وہ دونوں خود بھی ہزار اس قتم کی بے ضابطہ تلاشیاں لے چکے تھے۔ ُر کیبی اوٹ پٹا تگ با تیں شروع کردی تم نے۔'' رونیس سے تہمیں جھے سے تدردی ہے تا۔ تم آج مجھے اس کی اطلاع دیے آئی تھیں

" چرمہیں ..... ہیں بھ سے ہمدردی ہے تا۔م ان جھاں ی اطلاں ہ پلیں مجھ پرشبہ کررہی ہے، حالانکہ پولیس میری جیب میں پڑی رہتی ہے۔''

ور الماريخ من الماريك في الم يتمهار البورسيا" .....!" منهام ني زياده مقداريك في الى ميتمهار البورسيا"

" إن .....مير به ليج پر بهتول كو بيار آتا ہے۔" " تمهاراد ماغ خراب مو كيا ہے۔" اس نے جطا كر كهااور سلسله مقطع كرديا۔

مید پائپ سلگانے لگا۔اب وہ پولیس کے آئے بغیر پلٹک پریستر بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ "کامصیت ہے۔'' وہ بُرا سامنہ بنا کر بڑ بڑایا۔''جہاں جاؤ شامت ہی گھیرتی ہے۔''

"کیامصیبت ہے۔" وہ بُراسامنہ بنا کر بردبرایا۔"جہاں جاؤشامت بی گھیرتی ہے۔" وہ بھی کمرے میں ٹہلتا اور بھی راہداری میں نکل آتا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ فریدی کا روجی کھول کر دیکھا جائے۔ اس نے مکب سے کنجی اتاری اور کمرہ کھول کر اندر آیا۔ اس کا

ازہ غلط میں تھا۔ یہاں بھی و لی ہی اہتری نظر آئی۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی اور اس کمیر پیاڑ ڈالا گیا تھا۔

یں ہور میں ہوں ۔ اس نے کمرہ دوبارہ مقفل کیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔تقریبا آ دھے گھنٹے بعد بن بھی آ گئی۔اس کے ساتھ مقامی می آئی ڈی کا ایک انسپکڑ بھی تھا۔اس نے فریدی اور حمید

> لکرے دیکھے۔اس سے پہلے شاید وہ ڈالی کے کمرے کا بھی جائزہ لے چکا تھا۔ "کیااس کڑی سے آپ کی پرانی جان پہچان ہے۔"اس نے حمید سے پوچھا۔ "نہیں .....ہم آج ہی ملے تھے۔"

"آخ تمن بج كس عورت نے آپ كاشكريدادا كيا تھا؟" "مِن نيس حانيا\_"

''کیا آپ کواس سے انکار ہے کہ فون پر کی عورت نے آپ کا شکر بیا داکیا تھا۔'' ''قطع نہیں ۔۔۔۔۔کین میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی لہٰذا میں نے آپریٹر سے اس کے متعلق مُمان یُن کی تھی۔'' '' کیا عرض کروں جناب۔الی واردا تیں تو تبھی نہیں ہو کیں۔'' دفعتا فون کی گھنی بجی۔ مید نے بڑھ کرریسیور اٹھایا گر شاید نون نیجر کے لئے تھا۔ حمید نے ریسیوراس کی طرف بڑھا دیا۔

"كيايه يهال قيام كرنے كا انعام ہے۔"

دوسری طرف کی گفتگوشاید ایسی بی پریشان کن تھی کہ نیجر کے چیرے پر پسینہ آگیا۔ نے ریسیور رکھ کر بوکھلائے ہوئے لیج میں کہا۔'' کیا مصیبت آگی ہے۔'' '' کیوں ……؟'' ید جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھارہا۔

'' کیوں ۔۔۔ ؟'' ید جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھارہا۔ ''ایک کار اور اکی، موٹر سائکل غائب ہے۔ اس نے رومال سے چہرے کا پینہ کرتے ہوئے کہا۔''اٹ ؛ نیں تو یہاں بھی نہیں ہوئیں۔ اچھا جناب! میں ابھی پولیس ا

وں۔ نیجر چلا گیا۔اس کے ساتھ ہی دونوں کلرک بھی رخصت ہوگئے۔ حمید آرام کری کے ہتھے سے مک رباب میں تمبا کو بھرنے لگا۔ آتے وقت ال

فريدي كا كمره مقفل ديكها تها- وهموج رباتها كدكيااس كا كمره بهي اى حالت مين بوگا-

دفتا فون کی گفتی بی مید نے ریسیورا شالیا۔ دوسری طرف سے ڈالی بول ری گل اس میں اس کی نے ابتری بھیلالگ ۔ "بہلو ...... پرویز۔ میں نے سا ہے کہ تمہارے کمرے میں کی نے ابتری بھیلالگ ۔ "شھیک سنا ہے۔" مید نے ناخوشگوار لیج میں کہا۔

''کیامتہیں علم ہے کہ میرے کمرے کی بھی یہی حالت ہوئی ہے؟'' ''ہاں منیجرنے بتایا تھا۔'' ''کتنی عجیب بات ہے۔''

''ہاں آئی ہی مجیب جنتی کہ تارجام کی نیشنل آئر ن فیکٹری۔'' ''کیا مطلب.....؟''

'' کچھ بھی نہیں۔ میں بیسوچ رہا تھا کہ تمہارے پاپا کو تھنے میں کیا بھیجوں۔''

«مِي ايكِ بار پھرآپ كومتنبه كرنا مول كەسوچ سمجھ كر گفتگو كيئے۔" « شرب میلے سے کافی مخاط موں۔ "مید نے جواب دیا۔ «بہاں سے ایک کار اور ایک موٹر سائکل بھی غائب ہوگئ ہے۔"

"اورمیراساتھی بھی غائب ہے۔"میدمسکرایا۔

« آپ ....! " وه نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر حمید کو کھا جانے دالی نظروں سے گھورنے ر پر بولا۔ "كيا آپ م ج ج ائى بعزتى كے خوابال ہيں۔ آپ نے بچلى رات يوليس كو

اطلاع کیوں نہیں دی تھی کہ اُس نے آپ کا پرس اڑالیا تھا۔''

"میرے پاس اتناوقت نہیں ہوتا کہ برباد کیا جاسکے۔"

" پھر ہم اے باور کر لینے پر تیار نہیں ہیں کہ اس نے آپ کی جیب کا فی تھی۔" "آپ کی مرضی ۔ ند میں نے اس کی شکایت کی تھی اور نداب آپ کو اس کا یقین ولانا

ہا ہوں۔لیکن ذرابیتو فرمایے کہ وہ بلاوجہ میرے ہاتھ سے بٹ گیا تھا تو خوداس نے بی رے ظاف پولیس کوریٹ کیوں نہیں دی اور جناب کیا آپ اس پر بھی روشیٰ ڈال سکیس کے

ال في ابى شاندار مونجيس كون صاف كرادي تعين؟" "اسكاجواب بھى آپ بى دے سكيں گے۔" انسكٹر ايك تلخ ى مسكراہث كے ساتھ بولا۔

"اچھا تو سنے میرا جواب اس نے حتی الامکان این ایک الی امیاری خصوصیت ختم ادی کی جس کی بناء پرلوگ أے بیجانے میں تامل کرتے۔ وہنیس جاہتا تھا کدایک گرہ کث للحثيت سال برانگليال انھيں۔ كيا سمجے۔''

"لکن ده اتنا ذهیه تھا که یہاں ہے ٹلنا بھی نہیں جا ہتا تھا۔" انسکٹر مسکرایا۔ "ال كمتعلق كيا كهدسكما مول" "ممرر رويز ...... آپ دلدل مين پين چکے ہيں۔" "الااطاع كى لئة من آپ كاشكر گزار مول-" "بھڑاایک لڑی کے لئے ہوا تھا۔"

حميد كچھ نه بولا۔ انسكٹر نے اس كى آئكھوں ميں ديھتے ہوئے كہا۔''وہ سانپ' ے ہلاک ہوا ہے۔'' "اوہو....!" میدنے حمرت سے آئکھیں پھاڑ کر کہا۔"تو وہ سانب تھا لیے کے بھیں "جى نبيس" انسكِرْ نے تلخ ليج ميں كہا۔" زہراس زخم كے دائے جم ميں يہنيا قا

"الش كى بوست مارثم كى ربورك آئى ہے۔"اس فى حميد كے چرے برنظر جماتے ہو

"اچھا....اب میں سمجھا۔ یعنی اس زخم پر کسی سانپ نے بھی طبع آزمائی کی تم برنصيب تقايجاره مرنے والا' "جي إن! بدنصيب عي تها كيونكه يجيل رات آپ نے بھي توطيع آز مائي فرمائي تي۔

''لین اس وقت میں بطخ کے بھیس میں نہیں تھا۔'' "ماری زبان طراریاں دهری ره جائیں گی-"انسپکر خصیلی آ داز میں بولا۔"اگریہ مولًا كمآب بهي ال ك قريب تصح جب بطخ في حمله كما تعاسي!" "بينابت مونے سے پہلے میں رام گذھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو اطمینان رکھنا جا۔ انسکٹر اُس کی ترکی برتر کی بر بری طرح جلس رہا تھا۔ دفعتا اس نے بوچھا۔"آب

''وہ نابالغ نہیں ہے کہ ہرونت ان کی آ مدورفت سے باخبرر ہنامیرے لئے ضرور ک " آ پ آخر آدمیوں کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے۔" '' کیا میں ابھی تک پرندوں کی طرح چیجہا تا رہا ہوں۔''مید نے بڑی سادگ سے! "بہت جلدی معلوم ہوجائے گا۔"اس نے کہا اور کرے سے نکل گیا۔ کیکن تھوڑی ہی در بعدوہ پھر موجود تھا۔

"آ ب كے ساتھى كب سے غائب ہيں۔"اس نے يو چھا۔ " مجھے علم نہیں \_ میں اس کی دم کے بیچھے نہیں لگار ہتا۔" ، اگریہ ٹابت ہو گیا تو آپ سلاخوں کے بیچھے ہوں گے۔''

" بجي بهي كانى خوتى موكى اگرية ابت موسكا- "حيد في انكرائى كرلايروائى سے كبا-ی کے پھندے کا تجربہ بھی تھے۔"

ب انسکٹر جھلا کر کچھ کہنے ہی والاتھا کہ نیجر آ ندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل

وہ دونوں چونک کرای کی طرف مڑے۔ "آك ....!" وه بانتيا بوابولا-"مرنے والے كمرے ميں آگ لگ كئى ہے-"

"كيا.....؟"انسكِرْغرايا-

"جي ال ..... آپ نے تلاش كے بعد شايد ايك كھڑكى كھلى چھوڑ دى تھى۔"

بازيابي

فریدی کا شکاراب بھی زمین پر بیٹھااپی گردن ٹول رہاتھا اور فریدی اس طرح کھڑا تھا ال نے کی شریر بچ کے دو جار چیتیں جماڑ دی ہوں۔

"بوليس كيول بتمهارب ييحيف" اس في جرائي موئي آواز ميس بوجها-"مل نے چارٹرڈ بیک میں واکرڈ الاتھا۔ اس وقت بھی میری جیسیں نوٹوں سے بھری

الورسان أن آدى في حرت سے كہا۔ "ليكن تمهيں اب تك كوئى محفوظ جگر نہيں مل سكى۔" "میرے لئے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔"

"تم اگر پند کرو میں تمہیں کی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں۔" ''کلاخول کے پیچے۔ کیوں؟'' فریدی نے قبقبہ لگایا۔ پھر یک بیک شجیدہ ہوکر بولا۔ <sup>گز</sup> افران این سال به میرا پندرهوان قل بوگا۔'' حمید تیکھی نظروں سے اُسے دیکھنے لگالیکن اس کے ہونٹ بندی رہے۔انسپکٹر کہرہاؤ "جھڑے کے وقت آپ دونوں وہاں تنہای تھے۔"

"ایک آ دی نے آپ دونوں کی گفتگو بھی تی تھی۔" " تب تو آپ اس لا کی ہے اس بی چکے ہوں گے جس کے لئے جھگڑا ہوا تھا۔" "إل! مين اس سے ل چكا مول "السكٹر نے كہا ليكن حميد كواس بريقين نہيں آباد فریدی کاصحبت یافته تھا۔ اُسے کم از کم اتنا سلقہ تو تھا بی کہ وہ جھوٹ اور پچ میں امتیاز کر سکے۔

"اچی بات ہے۔ تو آپ براو کرم اُس لاک سے مزید معلومات حاصل کیجے۔ بھے انسكِٹر چند لمح خاموش كھڑا أے كھورتا رہا پھر بولا۔ ' كيا وہ لڑكى ڈالىنہيں ہے؟'' "إس..... والارك على ب-"حمد في الرواني س كها-" بط كاطبى معائد بكل

"ہوچکا ہے....وہ غیر معمولی نہیں ہے۔" "تواب میرامشوره به ہے کہ آپ کی ایے آدی کو تلاش کریں جس نے اسے اُ چھیڑنے پراکسایا ہو۔'' "من كهه چكا بول كربط غير معمولي نبيل تهي-"انسكثر في غصل لهج مين كها-

" میں کب کہتا ہوں کہ تھی۔ فلاہر ہے کہ جب بطخ نے اس کی پنڈلی کی کھال ادھیڑ تو دو جار آ دى ضرور دوڑ بڑے ہول گے۔ ہوسكتا ہے ان يس كوئى اليا بھى رہا ہوجس-و مکھنے کے بہانے کوہرا کا زہر .....!" ''ا تنا میں بھی سوچ سکتا ہوں۔'' انسکٹر نا خوشگوار کیج میں بولا۔ "سوچ سکتے ہیں نا۔" حمید نے جل کر کہا۔"لہذا اگر ان دو چار آ دمیوں میں میرا

ہوتو مجھے بے تکلف حراست میں لے لیجئے ورنہ پھر مجھے مونے دیجئے۔''

«بی پھر ....اس کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ ہمیں اس کام کیلئے دس ہزار ملنے والے ہیں۔"

"تم نے یکام کس کے لئے کیا ہے؟"

" م كام اور دام كے علاوه كى چيزكى پرواه نبيس كرتے-"اس آ دى نے كہا-

"بذاية ضروري نبيس بي كه بم كام لينے والول كے متعلق برقتم كى معلومات فراہم كرتے پھريں-"

"اوه ..... توتم اس سے واقف بھی نہیں ہو۔"

‹‹نبين! جب بم سرودا طے بواتھا تو وہ نقاب ميں تھا۔" "اورتم نے کھے مجھے ہو جھے بغیر سودا طے کرلیا۔"

"ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ کون ہے۔"

"مکن ہے تہیں پکڑنے کے لئے پولیس نے جال بچھایا ہو۔" " نہیں بیغلط ہے۔ ایسانہیں ہوسکا۔" اس کے لیج میں بے اعمادی تھی۔

" خبرتم جہنم میں جاؤ۔ لڑکی کو چپ چاپ میرے حوالے کردو۔ کچھ در پہلے میں تمہارے اأدميول كى مرمت كرچكا مول-"

"اده..... تو وه تم عی تھے۔"

"مولے نه بنو ..... شکاری سلیم کوتم جانتے ہو لیکن .....!" فریدی کہتے کہتے رک گیا۔ "بہت دنوں سے میں اسکے چکر میں ہوں۔ گرتمہیں اس سے کوئی غرض نہ ہونی چاہئے۔"

اللاف كها-" كرأس دوباره كس في الحلال كياتم لوك يهال يهل على عموجود تھے-" "م تعداديس بدره بين" أس آدى في جواب ديات يهال جكه جهة دى بهليى عَلَادِيمُ كُ مِنْ عَلَى الرَّضِرورة بِرِّنْ بِرِأْن مِنْوِل كَى مدد كَى جاسكے۔"

"ابتم اے کہاں لے جاؤگے۔" "مہیں یہ سب پچھ کس طرح بتا دیا جائے۔ جب تمہارے ادادے نیک نہیں ہیں۔" فرین نے اُے کر بیان سے بکر کر اٹھایا اور اُس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کا گھونسہ ال کے جڑے پر پڑا۔ بھراُ سے منجلنے کی مہلت ہی ندل سکی۔ بے در بے دس بارگھونے کھانے "م يهال سے زندہ نبيں جاسكتے۔" فريدي كے ليج ميں سفاكي تھى۔ "میں سر کاری سراغ رسال نہیں ہوں۔"

"كيا مطلب....؟"

" كيل سال بهى تم بى جيسے ايك آدى سے ملاقات مولى تھى كيكن بجارى بوليس ار کی شناخت سے قاصر رہی تھی۔ میں عموماً چمرہ بگاڑ دیتا ہوں۔" ‹‹میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں سرکاری سراغ رسال نہیں ہوں۔''

"كياتم بزدل مو؟" ' دنہیں ..... میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔'' اس آ دمی نے حیرت سے کہا۔ " تم اى صورت من في سكتے موكه جب مجھے مار ذالو۔ اٹھو! ميں الجھن بالنے كا

"ارے بار کیوں خواہ نواہ نداق کررہے ہو۔" وہ آ دمی خوفزدہ ی ہنی کے ساتھ بولا ''اچھاتو پھر کسی جوہے کی طرح مرنے کو تیار ہوجاؤ۔''

ہوتا ہے جیسے میں تمہیں کہیں دیکھ چکا ہول۔" "پراڈائیز میں۔ "فریدی نے بڑی سادگی سے کہا۔ ''اوہاں.....م....مر.....!''وہ بمکلایا۔

' دختم بھی کرو۔ بار میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے چلوں گا۔ گر تھبرو ..... مجھے الیا

''توتم نے مجھے بیجان کیا۔'' "گڈ....!" فریدی چنگی بجا کر بولا۔"اب جیپ چاپ اس لڑی کومیرے حوالے کر

"بینامکن ہے۔ ہم نے بری محنت کی ہے۔ و سے اگر تم دی ہزار دے دو بیاتی ہوسکتا ''الی رقیس صرف شریف آ دمیوں سے وصول کی جاسکتی ہیں۔'' فریدی نے فظا میں کہا۔ "م میری زندگی کے خاتے پر کیوں ال گئے ہو۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔"

"دور ، کا صورت میں .... میں تہمیں زغرہ بیں چھوڑوں گا۔ ویے ممکن ہے کہ تم ج جاد ہم اپ

فنے کہ سکتے ہوکہ جب اس نے تین آ دمیوں کو بیکار کردیا تھا تو ایک کی کیا حقیقت ہے۔''

بارش کا زور اب کم ہوگیا تھا۔ فریدی نے اُسے گریبان سے بکڑ کر اٹھایا لیکن اس بار اس

ر بوادر اٹھا کر جیب میں ڈالنانہیں بھولا۔اس کی جامہ تلاثی لینے پر پچھے فالتو راؤ غربھی ہاتھ

ئے پھراس نے اُسے دھکے دے دے کر غارے باہر نکالا۔

" مجھ لاکی کے پاس لے چلو۔"وہ کہدرہاتھا۔"ای پرتمہاری زندگی کا انحصار ہے۔" کچے دور چلنے کے بعد زخی آ دی ایک غار میں مڑ گیا۔ فریدی کی ٹارچ روثن نی اس ۔

دیا کودیکھا جوالک طرف بڑی ممری محمری سانسیں کے رہی تھی۔ وہیں موثر سائیکل بھی موجود نی۔ ٹایدوہ بارش بی کی وجہ سے رک گیا تھا ورندا سے بھی موٹر سائیکل پر نکال بی لے گیا ہوتا۔

زوبیا کے ہاتھ ہیر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں رومال کھونس دیا گیا تھا۔ "اسے کھولو۔" فریدی نے کہا۔

''دیکھو....تم اچھانہیں کررہے ہو۔'' "كياتمهين اللك كسامن فيت موعشم نبين آئ كار وى بنو- فريدى في كها-

مجوراً أسے زوبیا كو كھولنا عى برا۔ وہ ہوش مستقى۔ "سليم صاحب- وه آسته سيربرالك-

" إلى .... ابتم محفوظ مور ذرابي ثارج ليكريهال كفرى موجاؤ ـ" ال في ثارج <sup>زوی</sup>یا کی طرف بڑھا دی۔

مجروه أى دور سے جس سے زوبیا کے ہاتھ پیر باندھے گئے تھاس آ دى كوجكر رہا تھا۔ " تم اب حق مي اچھانبيں كرر ہے۔ "وه عصلي آواز ميں بولا۔

"تم خاموتی اختیار نه کرو کے تو مجورا مجھے تمہارا گلا گھوٹا بڑے گا اور سنوتم لوگ خود کو تعظنہ مجھور میں تم میں ہے ایک ایک کو مار ڈالوں گا۔ ورندمیرے لئے کل تک اس آ دمی کے "م كيا چاہے ہو۔" اس في جرائي موئي آواز مي يو چھا-"لوکی....!"فریدی کا جواب تھا۔

کے بعدوہ لیٹ گیا۔ اُس کے ہونٹوں سے خون بہدر ہاتھا۔

"وەمىر باختيار مىن ئېس ہے-" "تم مجھے اس تک پہنچا دو۔ پھر میں دیکھ لول گا۔" فریدی نے کہا۔" یا پھر ایک درم

صورت ہے۔ تم مجھے وہاں لے چلو جہاں اُسے اس نامعلوم آ دمی کے حوالے کروگے۔" '' دونوں بی صورتوں میں میرے ساتھی مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔'' ''وہ لڑکی ابھی پہیں ہے؟''

وہ کھے نہ بولا۔ اس بار فریدی نے اس انداز میں پیراٹھایا جیسے اس کے سر بر فور

" منظمرو ....!" أس ني ماته الله الله الركباء" وه يبيل بي -قريب بن - بم يهال تھے۔ میں لڑکی کو اٹھالا یا تھا۔ جب سڑک پر کوئی نہ رہ گیا تو میرا ساتھی اُن تیوں کوگا وال كر نكال كے كيا۔" "موثر سائكل كيا بوكى؟"

"وه ميرے پاس ہے۔" " تو وه الرکی پیس کہیں ہوگی۔" " إلى .....من أے ايك غار ميں چھوڑ كرائے دوسرے ساتھيوں كى تلاش مي "تمہارے گروہ کا سرغنہ کون ہے؟" " په مين بين بناسکتا-"

"تہاری مرضی ..... فیرابتم مجھاس لڑک کے باس لے چلو۔"

ن کیا تو وہ پرویز صاحب کوقل کردے گا۔ لہذا کل شام کو پرویز صاحب کومیرے رویے ، بزی تکلیف پینچی \_ پھر اُن دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور آج.....!''

دی تم مجھے اس راز میں شریک کرسکوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے دوست کی

ے الملے میں پولیس پرویز پرشبر کردہی ہے۔ طاہر ہے کہ اگر پولیس کا شبر رفع نہ موسکا تو

بربری مصیبت میں پھنس جائے گا۔"

«نبیں پرویز صاحب کا اس موت سے کوئی تعلق نبیں ہوسکا۔''

" پھراس کی پشت پر کون ہوسکتا ہے۔"

"بېمىمە بىس آج تك نەخل كرسكى-" "گرتمهاراراز کیا ہے؟"

"مین نبیں جانتی کہ میرے اخراجات کون پورے کرتا ہے۔"

"تمہارے والدین۔" "اده..... مین نہیں جانتی وہ کون تھے۔کہاں تھے۔کب تھے۔"

"ظاہر ہے کی نہ کی نے تمہاری پرورش ضرور کی ہوگی۔"

"وواکی گونگی عورت تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میری مال نہیں تھی۔" "يتم كيے كهد كتى موكه وه تمہاري مان نہيں تھى۔" "سارے پڑوں کہتے تھے۔"

> " چرا فرتم اس کے باس کیے بینجی تھیں؟'' "ندوه خود بتاسكتي تقى اور نه بيروى-"

"اب وہ کہاں ہے۔"

"مِن چِهِ مَال کی تھی تب اس کا انقال ہو گیا۔" "<sup>چ</sup>راس کی بعدتم کہاں رہی تھیں؟" متعلق مكمل معلومات بهم پہنچاؤ۔ یہ قصہ اس منج پر ہرگز ختم نہیں ہوسکیا۔ گر مجھے اس لا کی بحفاظت تمام واليس لے جانا ہے۔"

وه آ دمی کھے نہ بولا۔ بارش تقم گئی تھی اور اب فریدی زوبیا کو کیریئر پر بٹھا کر رام گڈھ واپس جارہا تھا۔ گرم سائیل کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کیریئر پر زوبیا بیٹھی ہوئی تھی۔ فریدی نے سوچاممکن ہے،

موجودہ حالت میں موٹر سائکل کی تیز رفاری برداشت نہ کر سکے وہ برسول کی بارنظر آنے گئی گی۔ "م وہاں اُن کاروں کے زدیک کیوں گئی تھیں۔" فریدی نے بوچھا۔ " مجھے کسی نامعلوم آ دمی نے خط لکھا تھا۔ اُس میں تحریر تھا کہ میں آب اور پرویز۔

ہوشیار رہوں۔ ساتھ بی اس نے لکھا تھا کہ اگر میں کاروں کے قریب پہنچ سکوں تو وہ مجھا کہ بہت بڑے رازے آگاہ کرے گا۔" ''اوه......تو کیاتمهیں بھی کسی راز کی جبتو تھی۔''

"جي بال-" وه عجيب انداز مين بولي-" مين صرف اپناراز معلوم كرنا جائتي مول-" "میں نہیں سمجھا۔" "مجھ سے کوئی راز دابستہ ہے، جومیرے لئے بھی راز ہے۔"

"كياتم اس آدى سے واقف تھيں جو آج بيخ كا شكار ہوگيا تھا۔" "جي بال" وه دردناك آواز من بول-"بيمير سليلي من تيسري موت تحل-" · ' بھئ تم بہلیاں بھوار ہی ہو۔''

" آ پ یقین سیجئے۔ میں غلط نہیں کہدر ہی ہوں۔ اُسے علم تھا کہ میرے لئے دوآ دا سے پہلے موت کا شکار ہو چکے ہیں لہذا وہ میرا راز دریافت کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونو<sup>ں کا</sup> دوست تھے۔ جب پرویز صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے تا کید کردی کہ میں ال

ہوشیار رہوں۔لیکن میں اُن سے ملی بی ربی۔ آپ خود بی سوچے کہ آ دی کی سے کم بغیر کیے زندگی گزار سکتا ہے۔کل اس نے جھ سے کہا کداگر میں نے پرویز صاحب سے ا

والسسای گھر میں ....اس کی علالت کے دوران بی میں ایک بوڑھا آ دمی وہاں

"میں زندگی بحرآ کی احسان مندر ہوں گی۔ بیالجھن میری لئے سوہان روح بن کر رہ گئ ہے۔" زیدی مجھ نہ بولا۔ موٹر سائنکل سائے کا سینہ مجروح کرتی رہی۔

رقاصول کا نگران

روسری سنج کا سورج کچھ پھیکا پھیکا ساتھا۔ حمید نے انگزائی لے کر کھڑ کی پر دونوں ہاتھ

رديے سورج بہاروں كے يحصے سے اجر چكا تھا اور خلاء ميں جاروں طرف شعاعول ك

لاتے چلے گئے تھے، مرحمید کوآج کی صبح کچھ اداس می لگ ری تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا ان ہورہا تھا جسے کھ بھول گیا ہو۔ کھ کھو بیٹا ہو۔ اُس نے آ تکصین بند کرے دو تین گری

ارئ سأسیس لیس اور کھڑکی پر کہدیاں ٹیک کر جھک گیا۔ مقدر! وه سوچ رہا تھا۔ سطح سمندر سے کئی فٹ کی بلندی پر بھی ساتھ نہیں چھوڑ تا .....

اگسی بھاگتے رہو .....کین جس چیز سے بھا گو گے وہ ضرور تمہارا تعاقب کرے گی۔

وہ اپی زندگی کے معمولات سے اُکا کر رام گڈھ بھاگا تھا۔ گر ان تھا دینے والے نوات نے یہال بھی پیچیا نہ چھوڑا۔ پھر غیر معمولی حالات میں کسی کی موت..... پھر وہی

اسساور پھر؟ كيا يهضرورى تھا كه زوييا عى سےاس كى ملاقات موتى اوراكي آ دى اس كيليے

لا سال جاتا۔ پھر دوسرے دن اس کی موت کی قتم کے زہر سے واقع ہو جاتی۔ بیمقدر عی تو " ہر ماہ پانچ سورو پے کا چیک مل جاتا ہے اور میں اسے کیش کرالیتی ہول لیکن الله اللہ اس جنال سے روگر دانی بھی جاہتا تو نہ کرسکتا۔ کیونکہ پولیس خور اس پر شبہ کررہی تھی۔ برائی اصلیت ظاہر کر کے رفع بھی کیا جاسکتا تھا گر فریدی .....وہ تضائے متمرم کیطر حسر پر

النفاوه برگز اسکے حق میں نہیں تھا کہ اپنی اصلیت ظاہر کرکے پولیس کا شبہ رفع کیا جائے۔ دوان خیالات سے پیچھا چیزانا چاہتا تھالیکن وہ ایک نہیں دولڑ کیوں کا معاملہ تھا۔ اُسے بین م کا کی اللہ کا تعلق مجرموں سے ضرور ہے ورنہ اُس کے کمرے میں ابتری پھیلانے کا کیا ‹ دنېيں .....اس نے نېيں بتايا \_ ليكن وه مجھ أس گونگى كا بھائى نېيں معلوم ہوتا تھا۔''

آ گیا تھا۔اس نے مجھے بتایا تھا کہوہ اس گونگی کا بھائی ہے۔''

"لکن رنبیں بتایا کرتم اس گونگی کو کہاں سے ملی تھیں۔"

"وكونى نيل طبق كى معلوم بوتى تقى كيكن وه بورها برلحاظ سے بلندآ دى تھا۔وه روار بھی تھا، ذی علم بھی تھا اور بہتیری خوبیال تھیں اُس میں۔ گونگی کی موت کے بعد اس نے

تعلیم و تربیت کی لیکن وہ ہمیشہ میرے والدین کے متعلق گفتگو کرنا رہنا تھا۔ ہروقت مج احماس میں بتلا رکھتا تھا کہ میں ایک بے سہارا نامعلوم والدین کی بیٹی ہوں۔"

"وه بوژها کبال مل سکے گا؟" " خدا جانے ..... آج سے دوسال پہلے وہ ایک دن اچاتک غائب ہوگیا اور پھر آر

نه معلوم ہوسکا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔" "بری عجیب کہانی ہے۔" فریدی نے جرت سے کہا۔ چند کمع فاموش رہااور پر "تمہارامتقل قیام کہاں رہتا ہے۔"

" قائم آباد میں .....و میں میں نے ہوش سنجالا تھا اور و میں اب بھی رہتی ہول-مکان مخضر سا اورشکسته حالت میں تھا۔ گراب أی زمین پر ایک شاندار عمارت موجود -عمارت ای بوزھے نے بنوائی تھی۔" "ابتهار اخراجات كيے جلتے بين؟"

> جانی کہ چیک کون بھیجا ہے اس کے دستخط بھی سمجھ میں نہیں آتے۔" "يتوبيك معلوم بوسكائے-"

"لین مجھے نہیں معلوم ہور کا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے۔" «میں معلوم کرلوں گا۔"

و پھر خاموش ہو گئے۔ سراغ رسال فون پر کی سے گفتگو کرر ہا تھا۔ حمید اسے دیکھا رہا۔ مبلدی ریسیور رکھ کر ڈائننگ ہال سے جلا گیا۔ فریدی نے بچیلی رات کی داستان چھٹر دی اور حمید حمرت سے آئکھیں بھاڑے سنتارہا۔

«لکین وہ اب کہاں ہے۔''حمید نے اس کے خاموش ہوتے ہی مضطربانہ انداز میں یو چھا۔ "فلم اسارروی کے یہاں۔ وہ بھی آج کل یہیں مقیم ہے ۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا

لدويا دوباره يهال والس آئے۔ روحی كا مكان بى مجھے اس كے لئے محفوظ معلوم مواميل

ن اُے سمجادیا ہے کہوہ اُسے میری اصلیت سے آگاہ نہ کرے۔" "کیا میں روحی سے مل سکتا ہوں۔"

کچے در بعد حمید نے بھی بچیلی رات کے واقعات دہراتے ہوئے کہا۔ "دمی نے مقول

ككرے ميں پرول چرك كرآ ك لكادى تھى۔ برى مشكل سے آگ ير قابو بايا جاركا۔ یےاں کے سامان کی ایک دیجی بھی صحیح وسلامت نہیں ملی۔''

> "كاش ميس اس كے سامان كى تلاشى لے سكا ہوتا\_" "لین ہارے کروں پر کس نے ہاتھ صاف کیا۔"

"اگر ڈالی مجرموں کی ساتھی ہے تو یہ کسی سراغ رساں بی کی حرکت ہوگا۔" فریدی بولا۔ "ادراگر مجرمول نے ہمارے متعلق محج معلومات فراہم کرنے کیلئے یہ اقدام کیا تھا تو ڈالی ان کی

المُكْتَبِينَ مُوسَى لِينَ وُالِي مشتبه ہے۔ كيونكه اس نے تهمين اپنا بية غلط بتايا تھا اور تمہارے کرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ اُس شیشی میں کیار ہا ہوگا۔'' "زىرسى؟"ميد نے سواليدا نداز ميں كہا۔

"بال.....کوبرا کازېر-" "كراكا زبر-" ميد بيماخة الحجل برا- پهر يو چها-"كيا آپ كو پوسك مارم كى

مقصد تھا۔ یقینی طور پر بیای لئے کیا گیا تھا کہ اس پر کمی قتم کا شبہ نہ کیا جاسکے۔ یا پھران ظاف بھی شبہ برقرار ہی رکھنا جائے تھے۔مقصد جو کچھ بھی رہا ہو۔دو پہر کے کھانے کے اس نے ڈائنٹگ بال می کورج جے دی۔ یہی عجیب اتفاق تھا کدوہ اور فریدی ساتھ می اللہ ہال میں داخل ہوئے ادر سامنے والے دروازے میں وہی سراغ رسال نظر آیا جو پھیلی دارہ كو بوركرتا ربا تفا....وه تيركى طرح أن كى طرف آيا-"كياآپ بتاكيس ككرآپ يجيلى رات سے اب تك كمال رہے تھے۔"ار

فریدی سے بوچھا۔ "اوه.....اچهااچهائ فريدي سر بلاكرمسرايات ابھى تك جم لوگوں كى طرف ئ "آپ براو کرم میرے سوال کا جواب دیجئے۔"

''میں نے بچپلی رات نواب طاہر مرزا کے یہاں گذاری تھی۔'' "آپ ثابت کر عیس گے۔" ''اگرآ پ کوان کے ٹیلی فون نمبر نہ معلوم ہوں تو میں بتاؤں۔'' فریدی نے کہا۔'

آپ جانتے عی ہیں کہ وہ آج کل ہروقت گھر پر ل سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مال چوتھی شادی کی ہے۔'' "الحجى بات ہے۔" سراغ رسال نے کہا۔" میں ابھی معلوم کئے لیتا ہوں۔" وہ اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف جلا گیا۔ پچھ دیر بعد حمید نے اسے ٹیلی فون ڈائر پکٹ

> "آپکہاں تھے۔"میدنے آہتہ سے پوچھا۔ ''ابھی بتاتا ہوں ذراان حضرت کو دفع ہوجانے دو۔'' ۔ ''ارے یہ جونگ ہے۔''

> > "آ دی مجھدار معلوم ہوتا ہے۔"

انو کھے رقاص

" کنا عیب کیس ہے۔ بیزومیا مجھے پہلے ہی عجیب معلوم ہو کی تھی۔" «لین اس کے اس طرح اغواء کئے جانے کا متلہ عجیب ہے۔ وہ اپنے کمی ایسے دشمن کو

ہیں جاتی جس سے اس قیم کا خدشہ ہو۔ ویسے اس کے لئے یہ بات حمرت انگیز ضرور ہے کہ جو

ں عرب ہونے کی کوشش کرتا ہے کی نہ کی طرح موت کے گھاٹ اُتر جاتا ہے۔'' 

زان كرسكا مول مرآب نے اس كو كيوں چھوڑ ديا تھا؟"

"مجوراً چیوز دینا براحمید صاحب-" فریدی بولا-" زوبیا کو روحی کی کوشی میں چیوز کر رارہ پھر اُدھر ہی کی دوڑ لگائی تھی ،لیکن اتن دیر میں میدان صاف ہو چکا ہے۔ خیر فکر نہ کرو۔ ارہم اس ہوئل عی میں مقیم رہے تو جلد عی ان لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ہاں پرحقیقت ہے

كرزوبيا اينے وينى بيك ميں اعشاريه دو بانچ كالبقول ركھتى ہے۔ ڈالى نے صحيح اطلاع دى تی۔ یہ ڈالی میری مجھ میں نہیں آ رہی ہے۔'' "آ پ کی سمجھ میں مشکل بی سے آئے گی کیونکہ وہ جوان بھی ہے اور حسین بھی۔"

"تم ال پرایخ شبر کا اظهار نه ہونے دیتا۔" "وه تو ہو بھی چکا بچھلی رات۔" " کیا مطلب....!"

میدنے أے بتایا كمكس طرح والى سےفون برجمرب موئى تھى اور أس نے اس بريد الت واصح كردى تقى كرتار جام مين كوئى آئرن فيكثرى اس نام كى نبيس ب جواس نے اپ اب سے منسوب کی تھی۔ منسوب کی تھی۔

" رواه نه کرو ر مراس کے بعدتم نے والی کے رویہ میں تبدیلی پائی تھی۔ " فریدی نے کہا۔ "كول نبيل ..... آج وه ابھى تك جھے سے ملئے نبيس آئى۔" حميد نے جواب ديا۔ پھ<sup>ر</sup>یر خاموش رہنے کے بعد حمید نے پوچھا۔" کیا زوبیا اس پیتول کالائسنس رکھتی ہے۔" "بال .....ادراس كے لئے لائسنس جعفرى نے عاصل كيا تھا۔"

"وہ کو برا کے زہرے ہلاک ہوا تھا۔" "اوه ....قريد حقيقت ع كممين بهنماني كى كوشش كى كني تقى- من في آج على الر كيميائي تجزيه كرايا ہے۔كوبرا كازبر-" فریدی کچھ سوچنے لگا پھر بولا۔" بوسکتا ہے کسی سراغرسال عی نے ای زہر کیلئے ﴿

ا تاتی لی ہو۔ رہ گیا والی کا مئلة و ہوسکتا ہے كسراغرسال نے اسے تمہارے ساتھ ديكھ ليا ہو حمید سیچه نه بولا فربدی کی نظرفون برهمی-''نواب طاہر مرز؛ کا کیا تصد تھا۔'' حمید نے پوچھا۔ " مجھے یقین تھا کہ پاس میری عدم موجودگی کے متعلق ضرور استفسار کرے گی لہذا

نے طاہر مرزا کوجھوٹ بولنے پر آ مادہ کرلیا۔''

"لكن آخرآب ات بار كون بل رب بير كيا آب افي اصليت ظامركر کام انجام نہیں دے کتے۔'' ‹‹نهیں ..... میں پولیس کو اپنے بیچھے لگائے رکھنا جا ہا ہوں۔ فی الحال مجرموں ک ریے کے لئے میں ایک طریقہ کارآ مد ہوسکتا ہے۔'' "زوبیا کا معالم عجب ب- اگراس نے راست گفتاری سے کام لیا تو .....!"

" مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ خبر تھوڑی در تظہرو۔ ہم کی حقیقت کے قریب بھنج جائیں گے۔ میں نے قائم آباد کے محکمہ سراغ رسانی کو نار دیا۔ الائیڈ زبیک کے اکاؤنٹ نمبر جارسوسترہ کے متعلق معلومات فراہم کرے'' حمد چر کھے کہنے لگا۔ کچھ در بعد اس نے بائپ میں تمباکو جرتے ہوئے کہا۔"

'' تچیلی رات میں نے اُسے کوتوالی کے قریب چھوڑ دیا تھا۔ آج غالبًا وہ اپنے مال ياس بَهَنِيَ بَهِي كُنَّى مُوكًا \_'' ا کھا چکا ہے۔ آخر بات کانی پر تھمری۔ حید نے کانی کے لئے آرڈر دیا۔ پچھ دیر تک حمید ارٹ فوں اور اُس مجیب وغریب مشروب پر حیرت ظاہر کرتا رہا پھر بولا۔''گر ایک بات سجھ ہیں آتی کہ ان کی حالت اتنی ایٹر کیوں رہتی ہے؟''

ہرا ہوں ہے۔ اس سے اوگ دراصل انرجین کے اشتہار ہیں اور بیمشروب بھی ، اور یہ مشروب بھی ۔ قتی اثرات کا حال ہے۔ اس میں انرجین کے وہ اجزاء شال نہیں کئے گئے جومستقل طور

ساب کے لئے صحت بخش ہوتے ہیں۔'' ''کیاان کی یہ کیفیت قدرتی ہے۔''

" بنیں جناب! انہیں ایسی ادویات دی جاتی ہیں جن سے اعصاب بیحد کمزور ہوجاتے ہیں۔"

"گریہ تو ظلم ہے اور شاید جرم بھی؟" "

"کین خود وہ لوگ نہ اُسے جرم سجھتے ہیں اور نہ ظلم۔ انہیں اس کے لئے بہت بڑے معاوضے دیے جاتے ہیں اور ان کی زند گیول کی بھی ضانت دی گئی ہے۔ ایک معینہ مدت

عماوت وی جامع بن اوران فی رسیون فی معاف وق فی جداید سعید مرت ، الدانین از مین کامل نخه استعال کرایا جائے گا اور بیمعمول پر آ جا کیں گے۔ ہم نے اس ، لئے با قاعدہ طور پر وزارت صحت سے اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔''

" کھی خت چرت ہے۔"

"ڈاکٹر اسفندیار کے لئے سب بچھمکن ہے جناب۔'' "میں نہ نام بریہ نا پہلکر کمی نہ تہ جے باکٹ

"میں نے بینام بہت سنا ہے لیکن کی نے آج تک ڈاکٹر اسفندیارکودیکھا بھی نہیں۔"

"بیر معادت جھے حاصل ہو چک ہے جناب۔ ویسے حکومت کواس پر بھی کوئی اعتراض نہیں

ہُکرڈاکٹر اسفندیارمنظر عام پر کیوں نہیں آتے ہیں۔اگر وہ منظر عام پر آنے لگیں تو اُن کا

سن کتا ہمباد ہو۔ ایک جم غفیر ہر وقت اُن کی گرد رہے اور پھر وہ ملک و توم کی خدمت نہ

الکیل وہ اب تک کی وباؤں کا کامیاب علاج دریافت کر چکے ہیں۔اس لئے وزارت صحت

نگلہرونت ہرقم کی مراعات ویے پر تیار رہتی ہے۔'' مگر ادھر اُدھر کی باتیں ہوتی رہیں اور تاگری کافی ختم کرکے اٹھ گیا۔اس کے جاتے ہی بات میرے علاوہ اور کی پر ظاہر نہیں گی۔'' دو پہر کے کھانے کے بعد حمید ڈالی کی تلاش میں نکلا۔ لیکن وہ کہیں نہ لی۔ اس

"وبی بیخ کا شکار۔ وہ قائم آباد کے متمول خاعدان سے تعلق رکھتا تھا۔لیکن زوییا۔

مقفل تھا۔وہ پھر ڈائننگ ہال میں واپس آگیا۔فریدی اب بھی میبیں موجود تھا۔
'' قائم آباد سے اطلاع ملی ہے حمید صاحب۔وہ اکاؤنٹ جس سے زوبیا کو ہر ماہ رر ادا کئے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر ناصر کا ہے اب میں زوبیا سے معلوم کروں گا کہوہ کسی ڈاکٹر ہا

اوا سے جاتے ہیں کی وائم مائم و منظم اب میں روبیا سے سوم روں ہوتا ہو گا وہ اور امر سے واقف ہے یانہیں۔'' چھروہ اٹھ کر جانے لگا۔

'' کہاں.....؟'' ''کی پلک کال بوتھ سے زوییا کوفون کروں گا۔''

''کون جعفری؟''

وہ چلا گیا او جمید اُن نیم مردہ آرشوں کود کھنے لگا جو بہتے دار کرسیوں پر ڈائینگ ہال! لائے گئے تھے۔وہ سوچنے لگا کہ آخر آئیس یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی۔وہ اپنے کروں! کھانا کھا سکتے تھے گر پھر خیال آیا کہ وہ تو اسطر ح ایک دوا" ازجین" کی پیلٹی کررہے ہیں۔ آرشٹ کیساتھ ایک خبر گیری کرنیوالا بھی تھا۔ائی کرسیاں وہی لوگ دھیل کر یہاں لائے تھے۔

کی دیر بعد حمید نے انہیں نیم مردہ آرشٹوں کو کھانا کھلاتے دیکھا۔ وہ آپ ہاتھوں کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ ان آرشٹوں کے ساتھ ایک ختظم بھی تھا اور یہ خود بھی ایک شائی آرشٹوں کی طرح ڈہ نیم مردہ نہیں تھا۔ اس کا سینہ چوڈا کی آرشٹوں کی طرح ڈہ نیم مردہ نہیں تھا۔ اس کا سینہ چوڈا کی تھا اور بازو تجھلیوں سے پُر تھے۔ عرتمیں اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی۔ آرشٹوں کی خراج کرنے طب کرنے والے اسے" ناگری صاحب" کہہ کرنے اطب کرتے تھے۔

اس وقت وہ بھی آ رشٹوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔حمید نے اُسے اپنسساتھ بنگ وعوت دی، جوفورا بی شکریہ کے ساتھ قبول کر لی گئے۔حمید کھانا کھا چکا تھا۔ ناگری نے بنایا

"بيآخر بي كيا چكر" ميدا پناسر سهلاكر بولا ليكن فريدى خاموش عى را

و فريدي بال مين داخل موا-

ميري كرنا تھاليكن وہ نہيں جانتى كہوہ ڈاكٹر بھى تھا۔''

پر بات آ گے نہیں بڑھی۔ حمید اب اس میں صرف ای حد تک دلچی لے رہا تھا کہ وہ

''دو کہتی ہے کہ ناصر تو ای بوڑھے کا نام تھا جو گونگی عورت کی موت کے بعدا<sub>ل) ب</sub>ی کی نظروں میں مشتبہ تھی لیکن وہ زوییا کے متعلق ہروقت سوچتار ہتا ہے بھی محیال آتا کہ ز زیری نے اس کے بیان کو پچ کیے تعلیم کرلیا ممکن ہے وہ بھی مجرمہ ہی ہواور کسی مخالف

ردہ ہے اس کے گروہ کی نشن گئ ہواور مرنے والے کا تعلق بھی زوبیا بی کے گروہ سے ہو۔

اس سے مہلے بھی کئی باروہ ایسے بی طالات سے دوجار ہوچکا تھا۔ دوگروہوں میں جنگ

ن اور مزور بدنے والے گروہ کے بچھآ دمی پولیس کے ہاتھ لگ جاتے اور سالوگ پولیس پر ی فاہر کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ بے ضرر اور امن پندشہری ہیں۔ لیکن وہ اس سے لاعلمی ہی اہرکرتے کہ وہ کس کےظلم وستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے وشنوں کی نشان دہی

رین برخودان کی اصلیت ظاہر ہوجانے کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ مدسوچای رہا کونکہ فریدی سے اس مسلے پر بحث کرنا فضول ہی ہوتا۔اس کی بات تو

ر کاکیر ہوتی تھی۔وہ زوییا کے متعلق جونظریہ رکھتا تھا اسے تبدیل کرادیتا کم از کم حمید کے بس اردگ نہیں تھا۔ وہ صبح سے شام تک فریدی کی بھاگ دوڑ دیکھتا رہتا لیکن نہ تو اس سے پچھ جمااورنہ بی اس بر زور دیتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ رام گڈھ کی خاک چھانے گا۔

جب سے بطخ والا کیس ہوا تھا اس نے ہوٹل سے باہر قدم نہیں نکالے تھے۔ حالا تک فریدی نال قتم كى كوئى يابندى عائد نبيس كى تقى \_

وليے حقيقت اس كے علاوه اور بچھ بھى نہ تھى كەجمىد كامودى جو بث ہوگيا تھا۔وه يهال الِاَوْ تَغْرَتُ كَى غُرْضَ سے ليكن اس كيس نے لفظ "تفريح" بى كى منى پليد كر كے ركھ دى تھى۔ وہ شام کو بھی اپنے کمرے سے نہ نکلا کیکن تقریباً سات بجے کسی نے اس کے دروازے

ب<sup>ارتک</sup> دی۔ آنے والا وی تھا جن پر خار کھا کھا کر حمید ببول کا درخت بن چکا تھا۔ فریدی نے کوٹ اٹار کرٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور ایک آرام کری پر گر کر سگار ساگانے لگا۔ "كَيْنُ نَهِيد ماليه سے بحر عرب ميں چھلانگ لگائے گا۔"

لاری کی حیوت پر

مقامی ی آئی ڈی انسپٹر ابھی تک ای چکر میں تھا کہ کمی طرح حمید کو ماخوذ کرلے اے بیٹابت کردیے میں ناکامی عی کامندد مکھناپڑا کہ افخ کے حملے کے و ت حمید دوش۔ باس عى كهين موجود تھا يحميد كوأسے چھٹرنے ميں برالطف آتا۔ ڈالی اب بھی حمید کے گردمنڈلا رہی تھی۔اس نے بوے خلوص کے ساتھ اعتراز

كدوه اپن اصليت كے بارے ميں اس سے جھوٹ بولى تھى -''میری عادت ہے۔''اس نے کہا۔'' میں اپنے متعلق کسی کو صحیح بات نہیں بتاتی۔'' " تب پھرتمہارا نام بھی سالی ہوگا۔"

"سالى كوۋالى ميں تبديل كردينا مشكل كامنېيں ہے-" " نہیں میں نے اپنا نام غلط نہیں بتایا۔" ' لکین تم ایک ایے آ دمی سے لتی ہی کیوں ہو،جس کی مگرانی پولیس کررہی ج " تم مجھے بہت پُراسرار معلوم ہوتے ہو۔"

"بال كى حد تك ـ" حميد فى لا بروائى سے كها-

، اونچ اڑ رہے ہوفرزند۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے نہیں الجھنا جاہتا۔ مجھے تو میں سزجس نے انہیں اغواء کے لئے تیار کیا تھا۔''

ری چاہیے جس نے انہیں اغواء کے لئے تیار کیا تھا۔'' دلین اگر وہ انقامی کاروائی کر بیٹھے تو .....؟ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کا کھیل بگاڑا تھا۔''

ین روید «ب ہوسکتا ہے میرا ہاتھ ان پر اٹھ جائے۔ لیکن اس سے پہلے ممکن نہیں۔'' نہ عالم میں سے اس آگئے اور اس ووقع رکام کی طرف جارے تھے۔

وہ دونوں ممارت سے باہر آ گئے اور اب وہ رقص گاہ کی طرف جارہے تھے۔ «بس تم اس طرح چلتے رہوجیے تہیں اس بات کاعلم نہیں۔" فریدی نے کہا۔

سی م ان سرن پ راوی مین ان بات است از این که جود است در این که بیات و قطعی موزون نبین است. میلیم تو قطعی موزون نبین است.

، آج دن بحرموسم بہت اچھار ہاتھا.....لہذا رات بھی خوشگوارتھی۔ پھر پیراڈ ایئز کا ماحول۔ وورتص گاہ پہنچ گئے۔ مائیکرونون سے ہلی ہلکی موسیقی منتشر ہورہی تھی لیکن ابھی آج

موسیقی کا ریکار ڈختم ہوجانے کے بعد معلن کی آواز آئی۔''بال سے پہلے آج پھر ٹیم رورقاص آپ کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کریں گے۔ انرجین کا ایک اور جرت انگیز

رارہ ۱۰ پی صدیت میں میں پروروں ہیں مریں ہے۔ ارمین ہوگی۔ انرجین جو آپ کو اٹھ ملاحظہ فرمائے۔ انرجین جو بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ انرجین جو آپ کو روافروش سے حاصل ہو سکے گی۔ اس انرجین کا کرشمہ.....!"

دختالاو دئیلیکری آواز خراب ہوگئ اور پھر معلن نے جو پھے بھی کہاوہ کسی کی سمجھ میں نہ آسکا۔ "پلیٹی کا کتنا شاعدار طریقہ ہے۔" فریدی نے کہا۔

"جہنم میں جموظئے۔" مید چاروں طرف دیکھا ہوا بولا۔" وہ لوگ کہاں ہیں؟"
"میں ہیں اور سموں پر میرزی نظر ہے۔تم اس کی فکر نہ کرو۔انرجین کا نیا کر شمہ دیکھو۔"

تمیر کچھ نہ بولا اور پائپ سلگا کرسوچنے لگا۔ تعوزی دیر بعد نیم مردہ رقاصوں کا پروگرام شروع ہوگیا۔ آج وہ''محبت اور نفرت'' پر المرتقل میش کرنے والے تھے۔ آرکشرا موسیقی بھیر رہا تھا۔ رقاصوں پر چار جانب سے نفسرگوں کی روشناں مڑنے لگیں۔ "موڈ خراب ہے۔" فریدی اس کی جھلاہٹ پرمسکرایا پھر آ ہت سے بولا۔"وون شاید آج کوئی دوسرا کارنامہ بیش کریں گے۔" "خدا انہیں معاف کرے۔" حمید بُرا سا منہ بنا کر بولا۔" کیونکہ وہ دوسرول کے

قدر کے مہا کرتے ہیں۔'' ''چلواٹھو! یہاں بہت گھٹن ہے۔''

چوا سوبر بیان بهت تا ہے۔ ''کہیں جمونکنا ہے۔''

' رئیس! میں آج تمہاری بارات نکالوں گا۔'' وہ شاید اُسے اپنے ساتھ باہر لے جانا جاہتا تھا۔طوعاً و کرباً حمید اٹھا اور لباس ہ

کر کے کھڑے کھڑے او نگھنے لگا۔

''کیاتمہیں بھی از جین کا ایک ڈوز دیا جائے؟''فریدی اے دروازے کیطرف دھکیلا ہوا! ''حمید پھے نہ بولا۔ وہ کسی اڑیل گدھے کی طرح آ ہتہ آ ہتہ چل رہا تھا۔ ''آج ہاتھوں میں تھجلی ہور ہی ہے۔''فریدی نے آ ہتہ ہے کہا۔ ''آج ہاتھوں میں تھجلی ہور ہی ہے۔''فریدی نے آ ہتہ ہے کہا۔

> یں سب . ''آج وہ مجھے چاروں طرف سے گھیررہے ہیں اوران کی تعداد تیرہ سے کم نہیں ۔ ''وی جنہوں نے زوبیا کواغواء کیا تھا۔''

'' ہاں.....آں .....ان کے علاوہ اور کون ہوگا۔'' ''تو کیا وہ یہال موجود ہیں۔''

دوقطعی .....کیاتم اپنے پیچے قدموں کی آوازین رہے ہو ......مؤکرد ضرورت نہیں ہے۔ بس چلتے رہو۔ فی الحال بیصرف ایک آ دمی ہے لیکن جیسے ہی ہم مینچیں کے تعداد بڑھ جائے گی۔''

''اچھاتو آپ اپ کرے میں جائے میں ان سے بچھ لوں گا۔ صرف آپ کی

بيجإن كراد يجئے-"

رقص شروع ہوگیا۔ دولڑ کیاں تھیں اور ایک لڑ کا۔ وہ دونوں عی اس سے مجبت کر آن

"بری طرف سے ثال کاعظیم پہاڑی سلسلہ تحفتاً قبول فرمائے۔"حید نے اتی سنجیدگ پہاکہ دہ صد بکا بکارہ گئی۔ ثابد بیرمزاح اس کے لئے غیرمتوقع تھا۔ اس نے بہت بُراسا پہاااور سرکو برغرور سا جھٹکا دے کر دوسری طرف مڑگئا۔

مید آہتہ آہتہ چلنا ہواائی میزکی طرف والیس جار ہاتھالیکن دفعتا اس کے قدم رک مید آہتہ آہتہ چلنا ہوا اپنیوں کے بازوؤں کا سہارا لئے ایک طرف جار ہاتھا۔انداز گئے اس نے فریدی کودیکھا جودواجنیوں کے بازوؤں کا سہارا لئے ایک طرف جار ہاتھا۔انداز

ان سے ریوں ۔ الک الیا می تفاجیسے اس نے بہت زیادہ فی کی ہو۔

حیدات دیکارہا۔ وہ سوچ رہا تھا اس کا مقصد کیا ہوسکتا ہے۔ دونوں اجنہ اسے بیر نی علی طرف لے جارہے تھے۔ لیک کی طرف لے جارہے تھے۔ لیک کی عمید کو خیال آیا کہ فریدی نے یہاں آتے وقت چند فاقب کرنے والوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر ..... کیا وہ اس پر قابو پاگئے ہیں، کین سے صرف دو آدی ہیں ..... مرف دو اس مرف دو بیں ..... مرف دو ۔... آدی ہیں ..... آدی ہیں اور فریدی کو اس طرح لے جا کیں؟ بقینا انہوں نے کوئی فاص طریقہ اختیار کیا ہے۔ ممکن ہے آسے کوئی چیز دھو کے سے دے دی گئی ہو۔ جس سے ذہن فاص طریقہ اختیار کیا ہے۔ بھراسے یاد آیا کہ فریدی نے تعاقب کرنے والوں کی تعداد تیرہ بتائی تھی

تواں کا پیمطلب ہوا کہ دوسرے آدمی بھی میہیں موجود ہوں گے .....کین .....؟'' حمید نے مزید غور کرنا برکار سمجھا۔ دوسرے بی لمحے میں اس کا رخ باغات کی طرف ہوگیا۔ وہ رہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جاتا ہے یانہیں۔ ویسے وہ باغات سے گذرتا ہوا پھاٹک تک بھی بہنچ سکیا تھا اور شاید ان لوگوں کو چھے بھی چھوڑ سکیا تھا، جوفریدی کو چھاٹک کی

طرف لے جارے تھے حمید کی رفتار بہت تیز تھی۔ پھاٹک پر پہنچنے سے قبل بی وہ مطمئن ہوگیا

کرال کا تعاقب نہیں کیا جارہا ہے۔ تعور ی بی در بعد أے وہ دونوں آ دمی نظر آئے جوفر بدی کوسہارا دیے ہوئے کہیں لے جارہے تھے۔

دفعتاس نے فریدی کو کہتے سا۔ 'جھائی ذرا آہتہ..... مجھے دکھائی نہیں دیتا۔' وہ دونوں اس پر پچھ بولے نہیں، البتہ حمید نے محسوں کیا کہ وہ آہتہ چلنے گئے ہیں۔ان گر لڑکا صرف ایک طرف ماکل تھا۔ دونوں اے اپن جانب تھینچنے کی کوشش کرتی ہیں ا کامیا بی صرف ایک کو ہوتی ہے۔ کامیاب لڑکی رتص کرتی ہوئی لڑ کے کو رقص گاہ سے نگال جاتی۔ پھر شکست خوردہ لڑکی خہا رہ جاتی ہے۔ حقیقتا اس کا رقص ماسٹر پیس تھا جس میں وہ نگا کے بعد غصے اور نفرت کا اظہار کرتی ہے اس پر آ ہت، آ ہت، وحشت می طاری ہوتی جاتی ہاتی۔

پھر یک بیک ایمامعلوم ہونے لگتا ہے جیسے اسکاد ماغ بالکل ہی الٹ گیا ہو۔ وہ فرش پر بڑے، پھر چبانے لگتی ہے اس وقت اس پر جاروں طرف سے بہت ہی تیزقتم کی روشنیاں ڈالی جاتی نزدیک و دور کے لوگ اسے پھر چباتے دیکھ رہے تھے۔ دفعتا مائیکروفون سے آواز ''یہ انرجین کا دوسرا کرشمہ ملاحظہ فرمایئے جن صاحب کو بھی ان پھروں کی اصلیت پڑا نو

قریب سے دیکھ سکتے ہیں انہیں پر کھ سکتے ہیں۔''

ذرا بی می در میں رقاصہ کے آگے تحائف کے ڈھیر لگ گئے۔ پچھ لوگ ال گراف بھی چاہتے تھے۔ دویا تین منٹ کے بعد مائیکرونون سے آ داز آئی۔''اب براوکرم آ رشٹ کے

ردیا می سے بعد الدروں ہے اور ان اب بردو رہا رہے۔ اِٹ آ یے۔''

بھیڑ ہٹ گئی کین حمید چپ جاپ سر جھکائے کھڑا رہا۔ ''فرمائے ۔۔۔۔۔ جناب۔'' رقاصہ نے حمید کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ''ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔''

"جلدی کیجے ..... بیں اب تھکن می محسوں کررہی ہوں۔"

نی پراں نے سوچامکن ہے اسے دھوکا ہوا ہو، لہذا اسے چاہئے کہ ایک بار پھر اسے ای ر جولنے پر مجبور کرے، اگروہ کوئی عورت بی ثابت ہوئی تو .....؟ ارج ہولنے پر مجبور کرے، اگروہ کوئی عورت بی ثابت ہوئی تو .....؟

«اً مِن سوجاوَل تو تمهين اس پراعتراض تو نه ہوگا۔ "ميد نے کہا۔" مجھے نيندا رسی ہے۔"

" بي جاب لين رہو كياتم نے سانہيں ـ" اس بار پھر اس كى آ واز سر كوشيوں ك

یاک سے نکل آئی تھی۔ مد نے معلوم کر کے کہ وہ کوئی عورت ہی ہے ایک طویل سائس لی اور پھر بے در بے

مندی سانس لیتا رہا۔ لیکن پستول یار بوالوراس کے سینے سے تہیں ہٹایا گیا۔

"تم كون ساسينث استعال كرتى مو؟" ميدن بوجها-

عورت کچھ ند بولی کیکن حمید کے سینے پر دباؤ کچھاور بڑھ گیا۔

"کیاتم مجھےاپی عمر بتانے کی زحمت گوارا کرو گی؟"

"اگرعمرزیاده بوئی تو می تمهارے ماتھوں مرنے پریہاں سے چھلانگ لگا کر جان دیے

کورنی دول گا۔" عورت نے ایک ملکا سا قبقہ لگایا اور حمید بے ساختہ چونک پڑا۔ یہ منی بھی جانی بیجانی

ہوئی ی تھی۔

"والى" اس فى متيراندانداز مى دبرايا اور ريوالوركا دباؤ كى بيك بهت كم بوكيا-فیدائق بی تھا۔ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا تا۔ دوسرے بی کمیح بیں ایک جھٹکے کے ساتھ ال نے رابوالوراس کے ہاتھ سے چھین لیا۔

"تم .....تم ....کون ہو۔"عورت نے خوفز دہ آ واز میں پوچھا۔ "وي پراناغوطه خور ..... پرویز .....!"

مورت نے ایک طویل سانس لی۔

حميد بھی خود روجھاڑیوں کی آڑلیتا ہوا ای طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ لوگ ایک لارا قریب رک گئے۔ حمید جھاڑیوں سے نکل کر پارک کی ہوئی کاروں کے درمیان آگیا۔ ہ بی فریدی کو لاری میں بھایا گیا بائج آ دمی اور لاری کے قریب بھنے گئے ۔ اب وہ تو

كارخ ادهرى تقاجهال گازيان پارك كى جاتى تھيں۔

سات ہوگئے جب وہ بھی لاری میں بیٹھ چکے اور انجن اشارٹ کردیا گیا تو حمید نے الی جرر انگیز پھرتی دکھائی جو شاید فریدی کے لئے بھی غیرمتوقع ہوتی۔ یعنی لاری کے حرکت میں آ

سے پہلے بی وہ اس کی حصت پر بہتی چکا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ او پر بہتی جانے کے بر غیرمتوقع طور پر کی نی مصیبت سے دوجار ہوگیا ہو۔ وہ داہنی کروٹ لیٹا عی تھا کہ کوئی بن چیز اس کے سینے میں آ لگی اور ساتھ می کمی نے سر گوٹی کی۔ 'منجر دار .....اگر آواز نگی ز ک

دوسری طرف نکل جائے گا۔'' حمددم بخودره گیا۔اس نے جلدی میں اُس لمی اورسیاه ی چیز پر دھیان بی نہیں دا جو پہلے بی سے لاری کی حبیت پرموجود تھی۔

لاری کی رفتار تیز ہوگئ اور تمیدایت سینے پر راوالور کی نال کا دباؤ محسوس كرنا رہاء كر خوشبو کتنی دکش تھی جس کی مہک اس کے ذہن کو جنجموڑ رہی تھی۔اے ایسا محسوں ہو رہا تھا ج خوشبواس کے لئے نئی نہ ہو۔وہ چپ جاپ پڑار ہا۔لاری دوڑتی رہی کیکن شاید حمید کاذہن ہے بھی زیادہ تیز رفتاری پر ماکل تھا۔

وہ سوچ رہا تھا کہ بیاوگ کتنے جالاک ہیں۔انہیں یقین تھا کہ اس سے لاری کی جہر الما قات ہوگ ۔ لبذا انہوں نے اس کے تعاقب کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی اور اب صرف ایک بی آ دمی اس کے لئے کافی تھا۔ خمید نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آ ہندے!

"كيا تههار بي باس ايك كمبل بهي هوگا دوست ..... مين سر دى محيوس كرر ما مول-" ''چپ بڑے رہو۔'' حمید کے سینے پر ربوالور کا عزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا گیا۔ ال

آ واز سرگوثی ہے کچھ بلند تھی کیکن حمید کو اپنے کا نوں پر اعتبار نہ آیا کیونکہ وہ کسی عورت <sup>گاا</sup>

. مركاتم دهوكا كها كئے - كيامتهيں بہلے بى سے مجھ پرشبتيں تھا؟" دالى نے كہا۔

دوسری حجفرپ

كچه دريتك دونول عي خاموش رب چر دالي نے كها۔ "متم ميرا كچھ نبيس بگاز سكتے" '' ظاہرے کہ تمہارے سات آ دمی نیچ موجود ہیں۔''حمید بولا۔

> "م كى غلوننى مين مبتلا مو مين ان سے واقف نہيں مول ـ" " پھر کیاتم یہاں لیٹی مونگ بھلیاں کھار ہی تھیں۔"

د دنہیں ..... میں نے چند آ دمیوں کو آج گفتگو کرتے سنا تھا وہ یہاں ہے کی کوزیرا

لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔"

"كياتم أنبيل يبلي سے جانی تحيس؟" '' جہیں اس سے کیا سرو کار .....لین میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

کچھ دیر خاموثی رہی پھر حمیدنے پوچھا۔''وہ کے پکڑ کرلے جارہے ہیں؟'' "میں یہ بھی نہیں جانی ..... مجھے وان کی قیام گاہ معلوم کرنی ہے۔"

" تتہمیں اس ہے کوئی سرو کار نہ ہونا جا ہے۔"

'' کیول نہ ہونا چاہئے۔کیا وہ ساتوں میرے ساتھی نہیں ہیں۔''

« نهیں ....! " ڈالی کی آ واز میں خوف تھا۔

" ہاں میری کھن کی مورتی۔" حمیدنے آ ہتہ سے کہا۔

"ميرے بھى مددگار ہیں۔" ڈالى كيكياتى موئى آواز میں بولى۔ "مول ك-" تحميد في لا يروائي س كها-" دبهتر ب كمتم انيس اى وقت بلالو-ا

موسكا ہے كہتم كو بچھ در بعد كى ديك ميں ڈالى كو بھون ڈالا جائے۔"

والى كچھند بولى، البته وه مُرى طرح بانب رى تھى۔ ميد نے كہا۔ "تم اب تك جھے ا

188

وت ے جبتم نے اس لاک کے وینی بیک میں پستول کی موجودگی کا تذکرہ کیا میں ہی جانیا ہوں کدمرنے والاتمہارے بی ہاتھوں ختم ہوا تھا۔ پھرتم زہر کی شیشی میرے میں پیری

مِين وال كن تحسن، تاكه مين .....!

ورتم نظ من تونيس مور " والى بول برى- "بيسب بكواس برتم في ابھى جو كھ كہا اں من ذرابرابر بھی سچائی نہیں ہے۔ میں آخرائے زہر کیوں دیے گی۔

> "ایے مدد گاروں کی خاطر۔" "ميراكوني مدوگارنيس ہے-"

" پورتم يهال كيول نظر آ ريى بو-" ''بس یونمی مجھےایڈونچر کا شوق ہے۔''

"اگر میں تمہیں نیچے دھیل دوں تو کیسی رہے؟" "كك يون إ" دالى مكلا كى -

‹‹بس يونمي .....ايْدونجر كي خاطر \_ مين بھي ايْدوْ نجر كا عاشق زار ہوں \_''

"تمهیں میں ابھی تک نہیں سمجھ کی میرا خیال ہے کہتم ان لوگوں ہے تعلق نہیں رکھتے۔" " پرمراتعلق تمہارے مدد گاروں سے ہوگا۔"

ڈالی کچھند بولی لاری کی رفتار کم ہوگئے حمید سوچنے لگا کہ کہیں نیچے والول نے آوازند ل لی ہو۔ ویسے لاری کا انجن تو اتنا شور مچا رہا تھا کدان کی آ وازوں کے س لئے جانے کا مكان نبيس تقابه

مید نے سراٹھا کر دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ بھائی نہ دیالین بیضرورمعلوم ہوگیا کہ وہ اُ اِدْنَ مِن بَيِن بِي \_ پھراس نے محسوں کیا کہ لاری کسی طرف مڑر ہی ہے۔ویسے اگروہ اٹھ کر

بیر کما تواس کی ہیڈ لائیٹس میں کم از کم بیتو د کھیری سکتا تھا کہ پسٹر کس علاقے میں کیا جارہا مبسرام گڈھاس کا بھی کئی بار کا دیکھا ہوا تھا۔

اے دکھ کروہ ساتوں الگ ہٹ گئے۔ نقاب پوٹن فریدی کے سامنے کھڑا اے گھورتا

بربولا\_"زويا كهال ع؟"

"جہاں بھی ہوگی باخیریت ہوگ ہم مطمئن رہو۔"فریدی نے مسکرا کر جواب دیا۔
"جہاں بھی ہوگی باخیریت ہوگ ہم مطمئن رہو۔"فریدی نے مسکرا کر جواب دیا۔
" بہاں بھی ہوگی باخیریت ہوگ ۔ تم استعاد اور کر بار متا ا

"زوییا.....زوبیا به " دُالی مضطر بانه انداز میں بزبزائی۔" بیتوای لڑکی کا نام تھا۔" \* " دیسی ساز سے انسان کا نام تھا۔"

" فاموش رہو۔ "ممیدنے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ استاری میں میں استان میں استان

دوسری طرف نقاب بوش فریدی سے کہدرہا تھا۔''اگرتم نے زوییا کا بعد نہ بتایا تو میں بای الاؤمیں بھون کرر کھ دول گا۔''

ں ان سارے اور میں جب ہم سفید بھیڑیوں کا شکار کرتے ہیں تو آگ ہمارے لئے

ہنت ہے تم نہیں ہوتی۔'' فریدی کا جواب تھا۔

فتاب پوٹ نے ہاتھ اٹھایا۔ ٹاید وہ فریدی کے منہ پرتھیٹر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن ے بی لمح میں فریدی کے دونوں پیراس کے سینے پر پڑے اور وہ دور جاپڑا۔

> "میرے خدا۔" ڈالی آہتہ ہے بولی۔" کتنا پھر تیلا ہے۔" پھر اُن ساتوں نے فریدی ہریلغار کردی۔ اس کے دونوں ہاتھ اِ

لڑسکا ہے۔ وہ اچھل اچھل کر انہیں لا تیں رسید کرر ہا تھا اور ان میں سے کوئی بھی ابھی تک اُلِّھ بھی نہیں لگا پایا تھا۔ ڈالی نے حمید کو جنجھوڑ کر کہا۔''تم یہاں پڑے کیا کررہے ہو۔'' ''عیش کی اسان میں تبدیل میں اور کا اسان میں نہیں نظر ہوتیں۔ نہیں نظر ہوتیں۔ نہیں کھھو

" عیش کرد ما ہوں۔ مزہ آ رہا ہے۔ ایسی لڑائیاں روز روز نہیں نظر آ تیں۔ ذرا دیکھو سٹیر کو۔ ہاتھ بندھے ہونے کے باد جودانہیں کس طرح ٹھیک کررہا ہے۔"

"تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگیا۔وہ بیچارہ تنہا ہے۔ لاؤ میرا پہتول مجھے دو۔ میں اُن کھلول گا۔''

> "نم رو! جلری نہ کرو۔'' "کیااک سے بڑھ کر بھی کوئی خطرناک چویشن ہوسکتی ہے۔''

لاری کی رفتار پھر تیز ہوگئ۔ وہ شاید مڑنے ہی کے لئے آہت۔ چلنے لگی تھی۔ ''ہاں.....اب بتاؤتم کیا کہ رہی تھیں۔''حمید دوبارہ لیٹنا ہوا بولا۔ ''تم حقیقتا کون ہو؟''

''حقیقتا میں ڈیم فول ہوں اور اس فکر میں ہوں کد کسی طرح پولیس کو مطمئن کر سکوں<sup>1</sup> سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا جغرافیہ کیا ہے۔''

''اگرتم ان لوگوں نے تعلق نہیں رکھتے تو یہاں نظر کیوں آ رہے ہو۔'' ڈالی نے م<sub>ید :</sub>

د ہرایا۔ ''ایلیو نیخر، مائی سویٹ کی ہنی ڈیو مائیلڈ اسموک۔''

'' بھی بھی تم لفنگوں کے انداز میں گفتگو کرنے لگتے ہو''

"پینبیں کب کیے آ دمیوں کا ساتھ ہوجائے۔ای لئے میں بھانت بھانت کی بولیر ان''

لاری کی رفتار پھرست ہونے گئی تھی۔بلاآ خروہ رک بی گئی۔

پھر کھڑکی کھلنے اور بند ہونے کی آ واز آئی۔حمید خاموش ہی رہا۔ ڈالی کوبھی جیے سر لیا تھا۔

کچھ دیر بعد حمید نے سر اٹھایا۔ یہاں چاروں طرف جھاڑیوں اور گھنے درخوں کے بھرے ہوئے تھے۔ ایک جگہ خٹک لکڑیوں کے ڈھیر سے آگ کی کپٹیں اٹھ رہی تھیں الا

وجہ سے کم از کم اتن جگہ تو اچھی طرح روثن ہوگئ جہاں وہ ساتوں فریدی سمیت فاموث کھ مجھے۔ فریدی اب ہوش میں نظر آرہا تھا لیکن اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بند ھے ہوئے تھے۔

"ارے ..... تو یہ تمہارا ساتھی تھا۔" ڈالی نے ایک طویل سانس لی۔ لاری ایک گھنیرے درخت کے پنچے کھڑی کی گئ تھی جس کی شاخیس اس کی حجب ؟

ہوئی تھیں۔اس لئے وہ دونوں دیکھ لئے جانے کے احمال سے بے برواسر اٹھائے دیکھا

تھے۔دفعتا ایک طرف جھاڑیوں سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا۔

. "دالی" حمید نے آواز دی۔ " آؤ ...... مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ " "اس سے کیا فاکدہ ہوگا۔" اُن میں سے ایک آ دمی جرائی ہوئی آواز میں بولا۔" وہ تو

ى كيا يم مبين جانت كدوه كون ب-"

رومراجھوٹا بھائی تھا۔تم اس کی فکرمت کرو۔ ' حمید نے جواب دیا۔

والى الرى كى حصت سے بہلے بى أتر آئى تقى ميد كے آوازدينے سے قريب آگئے۔

"تم ذرا پتول لے کران پر نظر رکھو۔" حمید نے اس کا پتول اُسے واپس کرتے ہوئے

" اكه من انبين بيك كرسكول-" والى نے پہتول كارخ أن كى طرف كرديا اور حيد برايك كى ٹائى كھول كر أى سے أس

اتھ باندھنے لگا۔ دس منٹ کے اندری اندراس نے ساتوں کے ہاتھ باندھ کر انہیں ذرج

، جانے والے مویشیوں کی طرح زمین برگرادیا۔ "فريت اى من ب كرچپ جاب برك ربوك اس في كها اور ابن جب من تمباكو

"بم ..... بالكل .....!" ايك آدى نے بچھ كہنا جابا ليكن حميد نے تھوكر ماركر أس

"ابان كاكياكروكي؟" دالى في يوجها-"كى او تچى جنان سے ينچے كھينك ديں گے۔ 'محيد نے لا پروائى سے كہا۔ "ثم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔"

''اخاہ! تم ا*س طرح بول رہی ہوجیسے* قانون کی نواس یا جیجی ہو۔'' "أبيل ميرے حوالے كردو\_" "یا تمہیں ان کے حوالے کر دوں۔"

میرالپتول اس وقت میرے ہاتھ میں ہے بینہ بھولو۔" 

"ارے .... يېمى كوئى چويش بے - بات تو تب تھى كەيدا كے پير بھى باغمەدير "اوه .....د كيمو ..... أس نقاب بيش في ربوالور نكال ليا ب-" والى حمد كرجنم بولى دوسرے ہى كميح ميں حميد كر بوالور سے شعله لكا اور نقاب بوش جي ماركر زمين إ گیا۔ گولی اس کے داہنے ہاتھ پر لگی تھی۔ پھروہ سب بھی بو کھلا گئے جو فریدی پر قابو پا۔

"خبر دار! کوئی بھی اپنی جگہ ہے جنبش نہ کرے۔" حمید دہاڑا۔"اپنے ہاتھ او پر اٹھالو وه سب جہال تھے وہیں رک گئے۔ "سلیم کے ہاتھ کھول دو۔" مید نے پھر انہیں لکارا۔" جلدی کرو.....تم ب

نظروں میں ہو۔ایک کوبھی زنرہ نہیں چھوڑوں گا۔'' نقاب بیش نے زمین سے اٹھنا جا الکن حمد نے ایک ہوائی فائر بھی کردیا۔ اُس۔ دانست میں ہوائی فائر کیا تھا لیکن اتفاق سے گولی نقاب پوش کی فلٹ ہیٹ ہر پر ی اور د كرالاؤيم جايزي .....فتاب پوش كھڑا سرسہلا رہاتھا۔ · ْ چلو .....جلدى كھولو....! ' ' حميد پھر دہاڑا۔ "م كون بو\_" نقاب بوش فيخ كركرابا\_أس كدائ باته سے خون ليك رہا الله

'' پیراڈ ائیز میں دو شکار یوں کے علاوہ تیسرا کون تھا۔'' حمید نے جواب دیا۔ وہ اُن لوگوں کی طرف مڑ کر چکھاڑنے لگا جو دوسرے شکاری کواپنے ساتھ لگالاۓ دفعاً حمد نے فریدی کو نقاب پوٹ پر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ اُسے اُس کے دونو بھی آ زاد نظر آئے۔ ٹاید ای جدوجہد کے دوران میں ری کی بندش ڈھیلی ہوگئ تھی اور

باتھ کھول لینے میں کامیاب ہوگیا تھا۔

حمید نے بھی لاری کی حبیت سے چھلانگ لگائی۔ دوسری طرف نقاب بی<sup>ش آ</sup> جھکائی دے کر ایک طرف بھاگ نکلا تھا۔لیکن وہ ساتوں اب بھی وہیں کھڑے تھا! نظریں حمید کے ہاتھ میں دیے ہوئے ریوالور پڑھیں۔ فریدی نقاب پوٹ کے پیچے دو<sup>زا</sup>

"اب ایک ایک کر کے انہیں اٹھاؤ اور لاری میں لے چلو۔" ڈالی نے تھکمانہ لیج می

''بب.....بهت اچها۔''میدخوفزدہ ی آواز میں ہکلایا۔ کین پھریک بیک ڈالی ک

، الرے ..... بچاؤ ..... بچاؤ'' کی بیک ڈالی بوکھلائے ہوئے انداز میں جیخنے لگی۔ رارے ..... بچاؤ ..... بچاؤ ـ "ميد بھي بالكل اى انداز ميں چينا اور پھر دفعتا انہوں نے لی ذہن پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آ دازسی۔جھاڑیاں سرسرائیں اور دوسرے بی کھے ر بزیدی اُن کے سامنے کھڑا انہیں حیرت سے دیکیور ہاتھا۔

ميداي طرح ناچٽار ہا۔

"بچائے ..... مسر سلیم ..... مجھے بچائے۔" ڈالی تقریباً روتی ہوئی بولی۔

" يكيا مورما ب-" فريدى ان كى طرف برهتا موا بولا- حميد خاموشى س والى كو ادهر ر ملیا پر رہاتھا۔ فریدی نے زبردی انہیں الگ کیا۔ حمید آستہ آستہ کہدرہا تھا۔ "میں

ام لےرہا ہوں۔ بدائری انہیں کی ساتھی ہے۔" "بيسراسر بكواس ب-" والى نے كها-

"چلو.....!" فريدى تميدكى كردن بكرتا موابولات أنبين لارى من لے چلو"

حمید ایک ایک کوشوکر مار کر اٹھانے لگا اور تھوڑی دیر بعدوہ سب لاری میں بہنچ گئے۔حمید دات كا اغداز و تفاليكن خود اس فے گاڑى ڈرائيوكرفى پيش كش نيس كى كيونكدو ، ڈالى ير

لظ نظر ركهنا حابتا تعاب فریدی ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حمید اور ڈالی قید یول کے ساتھ رہے۔ فریدی نے بتایا

لروه نقاب بیش کو بکڑنے میں ناکام رہا تھا۔

ممدنے اُسے جرمن زبان میں ڈالی کے متعلق بتاتے ہوئے پوچھا۔''آ پ آئی آ سائی

عان کے ہاتھ کیے آگئے تھے۔"

"لب انفاق\_و ه کافی جومیس نے منگوائی تھی نشہ آور کردی گئی تھی اوریہ بھی اچھا بی ہوا تھا لم الی بیال جرے بغیر اٹھ کر رقاصہ کی طرف طلے گئے تھے۔ مرتعب ہے کہ انہوں نے مبی بالکل ی نظرانداز کردیا تھا۔''

رفعاً فریدی نے بورے بریک لگا دیئے اور لاری ایک جھکے کے ساتھ رک گئے۔ سامنے

ر سے دوسری طرف دیکھا ہوار مسرت لیج میں چیا۔" کولیا نا .....!" والى بساخته أدهر مرى كين دوسرے على لمح مس حميد كا باتھ اس كر يوالووا

ہاتھ پر پڑچکا تھا۔ ڈال کی بھری ہوئی شیرنی کی طرح لیك بڑی مربستول تواب حمید كی جیب میں بنج دان ''راوی اس کہانی کواس طرح بیان کرتا ہے کہ جب کالے دیو نے نیلم پری کے ہاتھ

پتول چین لیا تو .....! "مید نے کہا۔ وہ کھانے نگا اور ساتھ بی ڈالی کے حملے بھی روکا ہا تھا۔ يكھيل چندمن تك جارى رہا چر والى تھك باركر يحصي بث كى دو مُرى طرح بان رى كى "جہیں چھتانا پڑے گا۔ 'وہ اپن سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوئی بول۔

"دميس يجيتاو يكا عادى موچكا مول \_ كونكه مجهدون من سركارى .....ار .....مط یہ ہے کہ مجھے دن میں کئی بار بچھتانا پڑتا ہے .....آ ؤ .....قریب آؤ۔ "میداس کا ہاتھ پڑكا

"اس رات کو یادگار بنانے کیلئے ہم رمبا ناچیس گے۔ریٹم ٹیم .....ری تم .....ری نيتم .....ويتم ..... في .... ثم - "وه اسے اپنی طرح تھنج کر چ کئے تاہيخ لگا تھا۔ -" بتو .... گرھے .... كينے .... مجھے چھوڑ دو .... ورند" ۋالى اس كى گرفت ، کے لئے مجلی رہی لیکن حمید ناچتا ہی رہا۔ یہی نہیں بلکہ وہ قید بون سے کہہ رہا تھا" تمُّ

گاؤ.....گاؤ ور نهتمهاری شکلیس ایسی کردوں گا که برسوں پیچانے نه جاسکو گے۔'' "تمهارا د ماغ خراب مو گيا ہے۔" ڈالی دانت بيس كر بولى۔ ''اگرتم یبی مجھتی ہوتو تمہارا غصہ فضول ہے، حقیقنا میرا دماغ الث گیا ہے اور <sup>ابا</sup>

نا چے تمہیں لے کر کسی کھڈ میں کود جاؤں گا۔تمہاری جیلی بن جائے اور میرا جام-''

سڑک پر تین آ دی اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ انہیں بچا کر لاری تکال لے جانا ناممکن قرا

فار برابر ہوتے رہے تھے۔ حمید نے بھی انداز ادو تین راؤ نڈ چلائے۔ کیکن فریدی کے خیال 

ر بل سراک برگھٹے لگی۔ حملہ آوروں نے اُس کے دونوں پچھلے سے برکار کردیئے تھے۔ اور بجورالاری روک دینی برسی کیکن حمید با برقدم بھی نہیں رکھ سکا تھا کہ اس بر کھانسیوں کا

ردائیا۔ صرف وی نہیں بلکہ لاری میں بیٹھے ہوئے سجی آ دی یُری طرح کھانس رہے تھے

رفنا میں ایک بوجھل ی اور تھ کرتی چررہی تھی۔ایک بوجس سے دم گفتا ہوا سامحسوس ہورہا <sub>ا ذا</sub>ل کی گرفت حمید کے بازو پر سخت ہوتی گئی۔ شاید وہ کھانے کھانے تشنجی کیفیت کا شکار

اُنْ فِي حِيد فريدي كوبھي كھانستے من رہا تھا۔

النن بيوش كيا گيا تھا۔

حید کا سر چکرا رہا تھا۔ تھوڑی ہی در بعداے ایسامحسوس ہونے لگا جیسے وہ این ذہن کو

ادیں ندر کھ سکے گا۔ ساتھ بی اس کے ہاتھ پیر ڈھلے ہونے گئے۔ پھر فضا میں چکرانے والی باداس بھی فنا ہوگیا۔اس کاجم بے س وحرکت ہوچا تھا = ...

پردوباره جباس كى سوچى سجهے كى صلاحيت والين آكى تووه ائى جگه سے جنبش بھى ند

لرنا کیونکہ اس کا ساراجم ری سے جکڑا ہوا تھا۔وہ زبان بھی نیہ ہلا سکا کیونکہ منہ میں حلق تک لرافسا او اتها اورسانس لين يس بهي وشواري محسوس موري تقى

مجھ در بعلواس نے محسوں کیا کہ سفر جنوز جاری ہے۔ لیکن گاڑی میں اندھرا تھا۔ ویے برمعلوم می کیا جاسکا تھا کہ گاڑی بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپی منزل کی طرف جار می عد میر فریدی اور ڈالی کے متعلق سوچنے لگا۔ کیا وہ بھی ایسے بی حالات سے دو چار ہوئے ال مراس نے کروٹ لینے کی کوشش نہیں گی۔ حالانکہ جیت بڑے رہنے سے اس کی بیٹھ کتشرت سے دکھنے گئی تھی۔اس نے سوچامکن ہے وہ کسی لاری کی نیلی تی سیٹ پر پڑا ہواور ر الماس لیتے علی نیچے جا گرے۔ ری مری طرح اس کے جسم میں چبھاری تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ل الرائد و بیہوش ہو گیا؟ اُسے وہ بد بو یاد آئی۔ عالبًا وہ کی قیم کی گیس تھی۔جس کے ذریعہ

وه کون تھی

حید کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف گیا اور ریوالورسیت باہر آیا۔ شاید فریدی \_ و تو ریوالور تھا بی نہیں۔ اُس نے بری تیزی سے گاڑی کی تمام روشنیاں گل کردیں۔ "رزاك .....رزاك .....رزاك " تين كوليان لارى كے مخلف حسول يكر

حمد نے ڈالی کا پتول فریدی کودیتے ہوئے کہا۔"سنجالئے۔" "اوه ..... شکرىيى..... مگرخواه مخواه گولىال صرف كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔"

"خودكو مارے حوالے كردو" بابرےكى نے جي كركبا-"ورندكولى بھى زنده نے "تم شوق سے فائر مگ كرو-"فريدى فے جواب ديا-"بر كھڑكى پرتم اراى ايك

"ونبيس ....نبيس ـ "ساتول قيدى بيك وقت چيخ اور فريدى في قبقهد لگايا-حمد فحوس کیا کہ ڈالی کانپ رہی ہے۔اُس فے حمد کاباز و پکر لیا تھا۔ "بس دم نظنے لگا۔" حمید نے بنس کر کہا۔" ایڈو نجر کے عاشقوں کے لئے راتقلیں

" میں تو بنس ری تھی۔" ڈالی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔" کیاتم سمجھے تھے کہ میں "

" ورا زور سے بنسوڈیئر تا کہوہ گولیاں چلانے کی بجائے شاعری کرنے لکیں۔" پھر کچھ گولیاں لاری سے نکرائیں اور قیدی پھر چیننے لگے اور ای اثناء میں <sup>لا</sup>

حرکت میں آگئے۔ گرفرایدی نے اس کی ہیڈ لائیٹس نہیں روش کی تھیں۔

کچھ در بعد پھر تکلیف کا احساس ہونے لگا اور اس کا ذہن پھر تاریکیوں میں ڈوب <sub>گا</sub>

دوسری بار ہوت آنے براس نے اطمینان کا سانس لیا کیونکداب وہ اپی جگہ سے جرکہ

الكيام المالكي ، بیج بھی ہوا ہے۔ '' وہ گرج کر بولی۔''اس کی سوفصدی ذمہ داری پرویز پر ہے۔'' روس طرح مائی بٹرفلائی؟" حمید نے مسکرا کر کہا۔

"ف اپ سنتم زے گفتگو کرو۔"

"فريدي ہاتھ اٹھا كر بولا \_ پھر ڈالى سے كہنے لگا۔" ميں نہيں سمجھاتم كيا كہنا

ومن نے برویز سے کہا تھا کہ ان قید ہوں کو میرے حوالے کردو۔ گر مید حفرت شرارت

"تم كيا كرتي ان قيد يون كو.....!" "پولیس کے حوالے کردیتی۔"

"يه كام بم بهى كريكة تيح؟"

" خاموش رہو۔" فریدی نے ڈا ٹٹا۔

"میرے کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔" ڈالی نے کہا۔ "أرر..... فيك .....!" حميد سر بلاكر بولا- "اب مين سجه كيا- بدانيين آئه ماركر مار ا- نەكىمىں جنازە اٹھتا اور نەكىمىل مزار ہوتا كى كو كانوں كان څېر نه ہوتى \_''

" پھرتم بدتمیزی کرنے لگے۔" ڈالی غرائی۔ " کی تو مصیبت ہے۔" حمید فریدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" بھائی کی الأمل .....من برتميزي نبين كرسكنا ورندتم ديم تقيس-"

" بمانی سلیم -" حمیدسر بلا کر بولا - " مجھے بور نہ کرو۔ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ كلال بيارات. فنا انہوں نے کی کے کراہے کی آواز تن ۔ آواز شاید برابر ی کے کرے سے آئی ماروازہ جو اُن دونوں کے درمیان حائل تھا مقفل تھا۔ فریدی نے آ گے بڑھ کر اسے

بھی کرسکنا تھا اور ضرورت پڑنے برقامی گیت بھی گا سکنا تھا۔ کیونکہ نہ تو اب اس کاجم ر<sub>کار</sub> جكرًا بوا تقا اور نه عى منه من كيرًا موجود تقار كمرے بين بلكي زوشي كا ايك بلب روش تقارأ فریدی اور ڈالی بھی نظر آئے فریدی ایک دیوارے فیک لگائے بیٹا سگار پی رہا تھا اور ابھی بہوش تھی۔ حمید بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کرے میں فرنچر قتم کی کوئی چیز نہیں تی ا د بواروں پر تصویروں کے متعدد فریم نظر آ رہے تھے۔

فریدی حمید کی طرف د کی کرمسکرایا اور حمید ڈالی کی طرف د کی کرسر ہلانے لگا۔

"كيا ضرورت ب-"فريدى في لا بروائى س كها-

"بيكبال آكين إ"ميدني كهدير بعدكها-"مراخیال ہے کہ اب ہم اس آ دمی کی قید میں ہیں جس نے زوبیا کو اغواء کرایا تھا۔ ''اور مقصد صرف اتناہے کہ وہ زوبیا کو دوبارہ حاصل کرنا جا ہتا ہے۔'' حمید نے ایک طویل سانس کیکر ڈالی کے چیرے پر نگاہ گاڑ دی۔ پھر فریدی سے ب "كيا مين اسي موش مين لانے كى تدبير كرول-"

"ليدني په يون عي بيهوش پڙي رہے؟" " يمي مناسب ہے ورندتم ميري كھوپڑى كام كرنے كے قابل ندر ہے دو كے۔" حمد اٹھ کر ڈالی کے پاس بنج کیا اور فریدی اے عصیلی نظروں سے دیکھا رہا۔ کے نہیں ....جمید نے اسے ہوش میں لانے کی تدبیر یں شروع کردیں۔ فریدی گار کے کش لیتار ہا۔اییا معلوم ہورہا تھا جیسے وہ اپنے گھر بی کے کسی تمر

بیا ہو۔ چرے پر تثویش کا شائہ تک نہیں تھا۔ آ تھوں سے لا پروائی متر شی تھی۔ کے دریر بعد حمید والی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہوگیا۔ وہ بو کھلائے ہوئے انداز میں اٹھ بیٹی چر کچھ دیر بعد ایسا معلوم ہونے لگا ؟

"مرادل سراغ رسال" ميد في مصحكه الرافي والے انداز بيل كها-"جم الى كرے

یں ہا جا ج جیں، کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے لہذا اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو۔

ركارى مراغ رسال توسب بچوكر سكتے ہيں۔'' "اوہ.....ہیئر بن-" ڈالی نے بیساختہ کہااور تنجی کے سوراخ کی طرف دیکھنے گی۔

"كوشش كرو" فريدى في مير بن أسه واليس كرت موئ كها-والى ميز بن لے كر تقل ير جك برى ليكن تقريباً بائج من تك كوشش في -

اد جود بھی تفل کھو لنے میں کامیاب نہ ہو تکی۔

"چلو.....ادهر هروس....هیر بن مجھے دو۔"

فریدی نے میئر بن لے کرحمید کی طرف بڑھا دیا اور حمید نے تقل کھولنے میں دومنٹ ے زیادہ نہیں لگائے۔

"اس طرح قفل کھول لیٹا چوروں اور اٹھائی گیروں کا کام ہوتا ہے۔" ڈالی بُرا سامنہ بنا كربربرانى اور وه دونوں سنے لگے۔ چرفريدې نے درواز ه كھولا۔ اس كمرے ميں فيلے رنگ كا لبردثن قا\_ فرنچ رمعمولی قتم کی ایک میز، دو کرسیوں کا ایک شلف ادرایک پانگ برمشمل تھا۔

بك راك بوڑھا آ دى سوتا نظر آيا۔ يہ مجھ بيار سامعلوم ہور ماتھا۔ فريدى نے ايك اجئتى ہوكى كانظر عارول طرف ذالى اورآ سته آسته بلك كي طرف برصف لكا-دنتا بوڑھا جاگ پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی آ جھوں سے اُن تینوں کود کھر رہا تھا۔

مجراس نے بحرائی ہوئی آوازیس کہا۔"تم کون ہو؟"

"چور.....؟"فريدي اس كي آنكمول مين ديكيا موا بولا-"دليكن تم شورنبين مچاؤ ك.....

ينگل اور آخري وارنڪ ہے۔" "چور .....؟" بوڑھے نے آ ہت سے دہرایا اور نہ جانے کول اس کے چرے پر مرت

للمرتظراً في كلى وه الحدكر بينه كيا اوراً بسته سے بولا۔" بمائي چور جھے يہال سے كى طرح

آ کا۔فریدی ادھراُدھرد کھنے لگا۔شایداے کی چیز کی تاش تھی۔ "كياتم مجھے تھوڑى دير كے لئے ہيئر بن دے سكتى ہو۔"اس نے ڈالى سے پو چھا۔

ہلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوسکا۔ پھر جھک کر وہ تنجی کے سوراخ کو د کیسے لؤ

طرف کمرہ بی تھا اور آ واز ای کمرے ہے آ رہی تھی لیکن کراہنے والا تنجی کے سوراخ نے نظ

"كون .....؟" ذالى كے ليج ميں حرت تھى۔ "پینہیں کس گدھے نے تہیں محکر سراغ رسانی کے لئے منتخب کیا تھا۔"

"كلي طلب "" ميد يك بيك الحيل برااور دالي كے چرے بر موائيال اڑنے الله "آ پ قائم آباد برائج کی ایک سب انسکر ہیں۔" فریدی نے خٹک لیج میں کہاد'

"اخاه-"ميد بالخِيس بھاڑ كر بولا-" تب تو ان كے كباب بے حدلذيذ ہوں كے۔ ' جيئر بن-' فريدي ڈالي کي طرف ہاتھ بڑھا کرخٹک کہج میں بولا۔

ڈالی نے سرے میئر بن نکال کردیتے ہوئے کہا۔"تم جھے کب سے جانتے ہو؟" "ای رات سے جبتم نے اپنے کاغذات پیراڈ ائیز کے بارک میں ایک جگہ ج تھے۔اس لئے چھپائے تھے کہ کہیں وہ رام گڑھ کے سراغ رسانوں کے ہاتھ نہ لگ جا کم

"كياكارنامه.....؟" "ازجین-"فریدی نے آہتہ سے کہا۔ · "تم كون هو\_" ذالى خوفزده آواز ميں بولى\_ "شکاری.....تمهارے کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں۔"

اس کارنامے میں کسی کوشریک نہیں کرنا جا ہتی تھیں۔''

"تمہارے ماس کوں؟" "من نے انہیں وہال نہیں رہے دیا تھا جہال تم نے چھپایا تھا۔" د جہیں اس کے لئے بھکتا رہے گا۔ یہ قانو فاجرم ہے کہتم کسی سرکاری سراغ رسا

مد جھ کہنے تی والا تھا کہ کسی نے بائیں نجانب والا دروازہ کھولا۔

آئے والے چار آدی تھے اور ان کے ہاتھوں میں ربوالور نظر آ رہے تھے۔ لیکن دو ری بر ٹھنگ گئے۔شایدان کی حیران آ تکھیں فریدی کو تلاش کرری تھیں۔

"نيراكمال ب؟"ان من ساك في كرج كريو جها-

ادر تمد کوابیا محسول ہوا جیسے دوسرے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ

ل ذال اس دروازے کی طرف نہ دیکھنے گئے جے کھول کروہ دوسرے کمرے میں پنچے

مر والى نے اس مم كى كوئى حماقت سرز دنبيں كى ميدان چاروں كو بھى آ تكھيں مجاڑ محار ر کھر ہاتھا کوئکہ برانیس نیم مردہ رقاصول میں سے تھے جنہیں وہ پراڈائیز میں دکھے چکا

إلى بهي كم متيرنبين معلوم موتى تقى \_ دفعتا ايك آدى اور اندر آيا ـ يه وبى نتظم ناكرى تقا

ا كراته ميد في الي بار بيراد ائيز من كافي في تقى-"اوه.....مشرنا گری-" حميد نے پرمسرت ليج ميل كها-

"بان..... میں بی بون " یا گری خلک لہے میں بولا۔" منع ہونے سے پہلے بی تم ا .....ار ..... وه كمال بي- " ناكري حارول طرف ديك نكا يهر باته بلاكر دبارا ا" وه ال ب- ورنه من تمهاري دهجيان از اوول گا-

"الى دير ....مرر الري ياجو يحي عجى تمبارانام مو من يكبنا جابتا مول كدوه انرجين ، نن گار بی گیا تھا۔ تیجہ یہ ہوا کہ وہ دھواں بن کرروشدانوں سے باہرنکل گیا۔ "مید نے

الله جمالي اوران البائي غصر ك عالم من اس في تاكري سي كبات وه أس كمر يس بي اب

بالاردال كى طرف دىكھ كر بولا۔ "كون دُ ارلنگ.....؟"

ہتائیں الفاظ تھے یا ناگری کیلئے بجلی کا ہٹر ۔ کوئکہ وہ بیسا ختہ اچھل کر دروازے سے جالگا۔

نكال دوراس كام كى منه مانكى قيت ادا كرول كا." "اوه.....تو كياتمهين كى في قيد كرد كها بي" " الى الله احمال فراموش كتافية محمي طرح يهال سے تكال دو وري

میراخیال ہے کہ تہیں یہاں کوئی قیمتی چیز نہل سکے گی۔ کیونکہ بیصرف میرا قید خانہ ہے۔" "بی شاید پاگل ہے۔" فریدی نے حمید کی طرف مؤکر کہا۔ " بنبيل ميل قطعي صحيح الدماغ مول " بوزهے كے ليج ميل احتجاج تھا۔

"ا چھا تو تم يمي بنا دو كرتم اس وقت كهال مو-كسشر .....كس محلے ميں اور اس ممارت کیانام ہے۔"فریدی نے مکرا کر کہا۔

"عارت يا محلے كا مام نيس بتا سكا۔ البته بيقائم آباد ہے۔" بوڑھ نے كہا۔ فریدی نے ایک طویل سانس تھینی اور پھر پوچھا''تمہارا نام؟'' "ناصر.....لوگ مجھے ڈاکٹر ناصر کہتے ہیں۔"

" د متهمیں کس نے قید کیا ہے؟ " ڈالی یو چیم پیٹھی۔ "اسے يہال سے لے جاؤ۔"فريدي في حيد سے كما۔ "كيا؟ تطعي نيس-" والى في عصل ليج من كما-"تم بركز اليانبين كريحة -سادكاء

جِل مِين سرُ وا دون گي۔" "ارےبس آؤ بھی۔" حمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کمرے میں لے آیا جار وه کچهدر بهلے تھے۔

" تم لوگوں کے ساتھ ورہ برابر بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔" والی دانت بیس كر بول "اس سے پہلے ہی میں تمہارے کباب لگاؤں گا۔ ہم دونوں شکاری آ دم خور ہیں۔" ''تم اپنے ہاتھوں اپنی قبریں کھودرہے ہو۔''

" تب تو ہم کمال کررہے ہیں۔تم کوئی ایسی مثال نہیں پیش کرسکتیں جب کی نے ا<sup>پی اب</sup> کھودی ہو۔ویسےتم خواہ مخواہ بور ہوری ہو۔'' ہری کے چرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔وہ کچھ سوچ رہاتھا۔اجابک اس

رہے ہاتھیوں سے کہا۔''اپنے ربوالوراسے دے دو۔'' ''ہلےتم اپنا نکالو۔''حمیدنے کہا۔

"میرے پاک تہیں ہے۔"

"مي التي لئ بغير مطمئن نبيس موسكا \_ وي يس جانا مول كمتم ابنا دامنا باته استعال

ر کے کیونکہ وہ پہلے بی زخمی ہو چکا ہے۔ لیکن بائیں ہاتھ کو کون روک سکے گا۔''

"تم میری جامه تلاشی لے سکتے ہو۔" ناگری نے کہا۔

مدنة كراك ين الما المالي من المالي ال

ن مراكيا۔ انبوں نے اپنے ريوالور اس كے حوالے كرديے۔ والى خاموش كمرى ابنا تجلا

"انہوں نے ریوالورمیرے حوالے کردیتے ہیں۔ "حمیدنے بلند آواز میں کہا۔ دورے بی لیح میں درواز ہ کھلا اور فریدی کرے میں داخل ہوا۔سب سے پہلے اس کی

راگری کے داہنے ہاتھ پر پڑی جو بینڈ ج سے ڈھکا ہوا تھا۔ "تووه نقاب بوشتم بی تھے۔"اس نے مسکرا کر کہا۔

"كام كى بات كرو\_" ناكرى خنك لجي ميس بولا\_" چيك لوك ياكش؟" "كياچيك اوركيماكيش\_" فريدى في جرت فاهركى-" مين بالكل نهين سمجها-"

"كامطلب .....؟" ناكرى بوكهلا كياراس فصطربانداندازيس ميدكى طرف ويكهار لاف دور یوالور تو جیبوں میں ڈال لئے تھے اور دور یوالور میں سے ایک کا رخ تاگری کی

"دموكا-" ناگرى آہتے سے بربرایا۔ م مجوری ہے دوست۔ ' فریدی نے مسکرا کر کہا۔'' انفاق سے یہاں ایک سرکاری سراغ الم مجل موجود ہے۔ ورنہ میں اتنا اچھا برنس مجھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس سے ملویہ ہیں

ر الراديا تھا اور دوسرے کا اس کے جاروں ساتھیوں کی طرف۔

"مول تبیں ....تم سباپ ریوالور میرے ساتھی کے حوالے کردو۔ میں انازی تو نہیں ہوا "ر يوالورتونبيس ديئے جاسكتے۔"

زوبيا كأراز

وہ اس طرح دروازے کو ہلا رہا تھا جیسے اُسے خبر بی شہو کہ وہ دوسری طرف سے پا كرديا كيا ب- وفعنا وه جيخ لكا-"ابسس بابرآ وسسد ورنه من ان دونول كوجان

" ديس اس بوز هے كا گا گھونٹ كرتمهارا كھيل ہى اس وقت ختم كردول گا-" دومرى ط

سے فریدی کی آواز آئی اور ناگری سائے میں آگیا۔ابیا معلوم ہورہاتھا جیسے اس کاجم ہے خالی ہو گیا ہو۔ "تم كون مو .....؟"اس في كيدرير بعد مجرالي مولى آوازيس كها-

"ایک شریف آ دمی .....جس کی بسر اوقات کا ذریعه تم چیسے کمینے لوگ بن جاتے بولو....زويا كيليك كتى رقم د يسكو ك\_س التي يراكر جاراسودا في موجائ وزياده بهتررب ا ناگری نے فورانی کوئی جواب نہیں دیا۔اس کی پیٹانی کی رکیس اجرآئی تھیں اورو طرح بانب رہاتھا جیے بہت دریتک دوڑ تا رہا ہو۔

"تم اپنااعدازه بتاؤكه مجھاسلط ميل كتى قم صرف كرنى جائے "أس في كھدرلا " بچیس ہزار ہے کوڑی کم نہاوں گا۔" "ي بهت زياده بي .....اچها چلودن بزار پرمعالمه كرلو-" " پیس بزار .....!" فریدی نے جواب دیا۔ "ورنه دوسری صورت میں ہم شایدال بھی زیادہ کماشیں۔''

"چلو.....منظور ہے باہرآ ؤ۔"

"تب پھر مجوری ہے۔ تم بھی صبر کرو۔" دوسری طرف سے آواز آئی۔

ان لوگوں نے ضرور پی رکھی ہے۔" ناگری جاروں رقاصوں کی طرف اشارہ کر کے ان کے دماغ قابو میں نہیں ہیں۔ بیصرف میرے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ اگر میں ا

ہے۔ دوں تو تمہاری بوٹیوں کا بھی پتہ نہ چلے۔" پی کا م

"اجهاتو انبین علم دے دو۔ میں بھی دیکھ لوں کہ اس مشروب میں کتنا زور ہے۔"فریدی

ن لاردائی سے کہا اور حمید سے بولا۔" ریوالور جیب میں رکھ لولیکن اس دروازے پر اڑے

ر کول باہر نہ جانے بائے اور اگر کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کرے تو اُسے بے واری

ول اردینا نہیں مس گراہمس تم احتجاج کرنے کے لئے مندنہ کھولو۔"

حدددوازے کے پاس جم گیا۔لیکن اس نے ربوالور جیب میل نہیں والے تھے۔ با ک وہ جاروں فریدی پر آ بڑے۔ ناگری نے انہیں حملہ کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ فریدی نے

ن کی کنیٹیاں سہلانی شروع کردیں۔ جس کنیٹی پر بھی گھونسہ پڑا و ہیں ڈھیر ہوگیا۔ شاید دی ہی ت میں وہ جارول فرش پر بے حس وحرکت بڑے: وئے تھے۔

"كون خواه نواه بات بزهار به موچلو .....ا يك لا كھ لے لو'' "اکی کروڑ پر بھی معاملہ طے نہیں ہوسکا۔" فریدی بولا۔" کیونکہ تم قاتل ہو۔زوبیا کے

نن دوستوں کا خون تمہاری گردن پر ہے اور ہاں ..... ہاں ..... تھم وکیا تم مجھے ڈاکٹر اسفندیار کا

"وہ کی ہے ہیں ملتے۔" "كياتم يه بحصة بوكه بوزه عناصر في افي زبان بند كرر كلى بول -"

"بيقال بـ، "دوسر كر ب بورها چيا-" داكثر اسفنديار كا قاتل باور جه السن مالها مال اپنی قید میں رکھا ہے۔ زوبیا اسفندیار کی لڑکی ہے۔ ایک بہت بڑکی وولت

للمالك مياس سے شادى كر كے قانونى طور براس دولت برمتصرف مونا جا ہتا تھا۔" "اور ....ای لئے تم نے استے دنوں تک انتظار کیا تھا۔" فریدی ناگری کی طرف دیکھ کر

کیکن اس کے ساتھ عی زوبیا کا قصہ نکل آیا۔'' ''اوہ.....اے جہنم میں جھونکو کی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ جیے کہاں گئے۔ میں تمہا

مس مونا گراہمس قائم آباد کی ایک سرکاری جاسوں۔ بیدوراصل تمہاری انزجین کی فار میر

لگانا مول ـ زويا كاپية بتادو-" بہیں پہلے میں اسے انرجین کے متعلق بناؤں گا۔" فریدی نے ڈالی کی طرف را

کہا۔"ہاں مس گراہمس! انرجین ایک نشہ آور مشروب ہے۔ جو دماغ ماؤف کر ہے جم بجلیاں ی بحر دیتا ہے۔اس کی پلٹی کھے عام کی جاتی ہے لیکن اس کا برنس ای طرح ہوا

جیے کوکین وغیرہ کا بیوبار کیا جاتا ہے۔لوگ نیم مردہ رقاصوں کے کمالات دیکھ کران کی ا متوجہ ہوجاتے ہیں۔ انہیں ان سے اتی زیادہ دلچین نہیں ہوتی ، جینی کے اس مشروب ببر حال وہ ان کے جال میں مجنس جاتے ہیں اور اس مشروب کی سب سے بری بیان.

كركے اسے ہاتھ ندلگائے توكى كام كانبيں رہ جاتا۔ اس كے لئے ضرورى ہوتا ہے كہ عاق وچو بندر کھنے کے لئے اس مشروب کا استعال جاری ر کھے۔'' "جهیں غلوقهی ہوئی ہے۔" ناگری نے کہا۔"ازجین بہت جلد بازار میں آجائے گ ''' ' وسکتا ہے کیکن وہ تمہارے اس مشروب سے بالکل مختلف ہوگی۔''

كدآ دى اس كا عادى موجانے كے بعد اس كے بغير منك بھى نيين رة سكا ـ اور اگر وہ فور

" فتم كرو-" ناكرى ما تحد الله كربولا-" مين زوبياكى قيت بياس بزار لكار ما مول-"كون المهاراكياخيال ب-"فريدى في ذالى سى يوجها-"أ ب برحال من قانون كى مدر يجيم سلم صاحب" والى نے كہا۔

"ويكها.....!" فريدي نے ناگري كو خاطب كيا\_"اب بتاؤ مي كيا كروں -" "أرے داه....!" حميد كردن جھنك كربولات كويا ميرے ہاتھ ميں ريوالورنييں پانے بار

"ميرے لئے وہ پٹاخوں سے بھی كمتر ہيں۔" "شايدتم نے ازجين بي ركھي ہے۔" انو کھے رقاص

برائی ہے۔ ان کی لیبارٹری ہی ان کے اعتاد کو تھیں نہیں گئے دی۔ وہ بے صد برا ان کے اعتاد کو تھیں نہیں گئے دی۔ وہ بے صد نی تھے۔ ان کی لیبارٹری ہی اُن کے لئے سب پچھتی۔ اکثر وہ وہ بیں سور ہے تھے۔ اُن کی تھیاں کی صد تک پُر اسرار بھی بنادیا تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ اگر وہ منظر عام پر مرانی نے انہیں کی صد تک پُر اسرار بھی بنادیا تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ اگر وہ منظر عام پر اُنہیں کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ لوگ صرف ان کا نام ہی سنتے رہے، اُنہیں کام کی میں میں سنتے رہے، اُنہیں کام کی میں اور لاوارث لڑکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی پرورش کی ہے آئا تنہ موجے ہے تا کی کی دوہ ان کا داہنا بازو بن سکے۔''

"بن اس لڑی زوییا کے متعلق معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ اُسکی پرورش استے پراسرار طریقہ ابھی۔ اُس کے کیا۔ اُس کی کے اُس کے کہا۔ اُس پر کھی وہ ایک تجر بہ کررہے تھے۔ '' ناصر شنڈی سانس لے کر بولا۔ ''دراصل اس بیا ہوتے تی ڈاکٹر کی بیوی چل بی تھی۔ اس سے پہلے تی سے ڈاکٹر کسی ایسے بچ کی بیا ہوتے تی ڈاکٹر کسی بیدی جو کی بیا ہی تھے جے اپ والدین کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو۔ ہاں تھر میتے کا کوئی ہے تھی ایس ڈاکٹر کی بیوی کو بھی بینیں معلوم تھا کہ ان کا شوہر حقیقتا کون ہے۔ وہ انہیں ڈاکٹر راکی حثیب جانی تھیں۔ یہ فخر صرف دو آ دمیوں کو حاصل تھا۔ جھے اور ناگری بیرالی حثیب جن اور اس بیرالی دیشیت سے نہیں جانی تھیں۔ یہ فخر صرف دو آ دمیوں کو حاصل تھا۔ جھے اور ناگری بیرالی دیشیت سے نہیں جو انہیں ڈاکٹر بیرالی دیشیت سے نہیں جو انہیں ڈرکے میں ملی تھیں۔ ''ہرالی دیشیت سے نہیں جو انہیں ڈرکے میں ملی تھی۔''

"كن وه ايك ايما بچه كيول جائة تھے جے اپنے والدين كے متعلق بچھ بھى نه معلوم يُنْ مِدنے يو تھا۔

بولا۔ "تم چاہتے تھے کہ زوبیا بالغ ہوجائے تو تم کی طرح اس سے شادی کرلو۔ لہذا اللہ جس دوست پر تمہیں شبہ ہوا اُسے تم نے قل کردیا۔ تمہاری خواہش تھی کہ تم اس سے دوئی است آ ہت آ ہت اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہوجاؤ ، لیکن تمہیں مالیوی بی ہوئی۔ تم اسائی متوجہ نہ کر سکے۔ تمہارا آخری شکاروہ آ دمی تھا جس پر ننٹے نے تملہ کیا تھا۔ یقیناً تم نے باتم کسی آ دمی نے بنڈلی کے زخم پر کو ہرا کا زہر لگا دیا اور اسی زہر کی ایک شیشی پرویز کے کر فراوا دی۔ تمہیں شبہ ہوا تھا کہ زوبیا پرویز کی طرف بھی جھک ربی ہے۔ لہذا اس طرح ایک بی حملے میں دو شکا اس نے چاہے۔ پرویز پر شبہ کیا جانا ضروری تھا کیونکہ ایک دونوں میں لؤ ائی ہوچکی تھی۔"

"بیسب بکوار ہے " ناگری نے ایک ہزیانی سا قبقبدلگایا۔" تم کس حالت ابت کرسکو گے۔"

"میں ثابت کردوں گا۔" بوڑھے ناصر نے کہا۔ جواب ای کمرے میں آ چاتھا۔
"جاوکلیٹو .....تم پاگل ہوگئے ہو ..... دفع ہوجاؤ۔" ٹاگری ہاتھ ہلا کر دھاڑا۔
"نمک حرام کے تو پاگل ہے! اُس کا قاتل جس نے تجھے خاک سے اٹھا کر آسان
دیا تھا۔ ڈاکٹر اسفندیار کی روح انقام کیلئے تڑپ رہی ہے اور خدا کا انصاف دور نہیں ہے
"آ پ آ رام کیجئے ناصر صاحب۔" فریدی نے کہا۔" آپ بیار ہیں، تھوڑی تل
ہم آپ کھی ہوا میں لے چلیں گے۔"

پھراس نے حمید سے کہا۔ ''ٹاگری کے ہاتھ باعدھ دد اور مس گراہمس ابتم ؟ چاہتی ہو کرو۔ تمہاری واپس تک ہم پہیل تھریں گے۔''

دوسرے دن فریدی اور حمید قائم آباد کے سرکاری سپتال میں ڈاکٹر ناصر اسفندیار کی کہانی من رہے تھے۔

''ڈاکٹر اسفندیار۔'' ناصر کہدرہاتھا۔''ایک عظیم آدی تھے۔انہوں نے خود کونو ا وقف کردیاتھا۔نہ جانے کتنے لاعلاج امراض کے کامیاب علاج انہوں نے دریا<sup>نت</sup>

الر ناصر في بولت بولت تفك كرآ تكسيس بندكرليس اور وه دونول كچه دير بعد الله بہنال کے پیا تک پر ڈالی سے فہ بھیڑ ہوگئ۔وہ کری طرح ہانپ ری تھی۔ " می آب دونوں سے بے صد شرمندہ ہوں۔" اُس نے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی الله رج ہوئے کہا۔ " مجمد ابھی ابھی سپرنٹنڈٹ سے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ کون

ونا کے لئے مجھے معاف کرد بجے۔ میں نے بہت برتمیزیاں کی ہیں۔"

"اوه....اس کی فکرنه کرو-" فریدی نے مسکرا کر کہا۔" بہر حال بیتمہارا کیس ہے۔شام ریز ہول میں آ کر ممل ربورث لے جانا۔ بال ناگری کا کیا رہا۔"

" إلى في اعتراف جرم كرليا م جناب اب زوميا كونار ديا كيا م كدوه قائم آباد كي جائد

اُڈھ کی پولیس ہے بھی استدعا کی گئی ہے کہ زوبیا کو یہاں تک جہنچنے میں مدد دی جائے۔'' مید بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا اور اب اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔

> "آپ کوتو میں نے بہت کچھ کہا ہے کیٹن ۔" ڈالی نے اُس مخاطب کیا۔ "كياآب جھے معان كرديں كے؟"

"دوچاردن اس پرغور کرنے کے بعد، 'میدنے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کِر ڈالی ہپتال چلی گئی اور وہ سڑک پر آ گئے۔

"اب میں مُری طرح تک آگیا ہوں، اپنے تھے سے۔" حمید نے بُراسا منہ بنا کر کہا۔ النكابكى نى الركى سے ملاقات مونے يرسب سے مملے يد يوچسا برے كا كداس كاتعلق کر *راغ رب*انی سے تو نہیں ہے....خدا کی مار....؟''

ختم شد

کی لڑکی نہیں ہے لیکن اُسے یہ بتانے سے قاصر تھی کہ وہ کس کی لڑکی ہے۔ گونگی کی مو<sub>ت ک</sub> یہ ذمہ داری مجھ پر آ بڑی۔ میں نے زوبیا کو بتایا کہ میں گوگی کا بھائی ہوں، لیکن مجھے بھی ا ہے کداس نے اسے کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس دوران میں اکثر اسفندیار اس ن جسمانی حالت کا مشاہدہ کرتے رہے تھے اور زویا کو میں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی جھے اس کی صحت کا بے صد خیال رہتا ہے۔ اس لئے میں ہر ہفتہ اس کا طبی معائز کرا. ہوں۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر اسفندیار کوصرف تجربات کی دھن رہتی تھی<sub>ار</sub> انہوں نے اپنا سارا سرمایہ بھی میرے نام منتقل کرادیا تھا۔میرے بی دستخط پر بیکوں ۔ وین ہوتا تھا۔ویے ڈاکٹر نے زوبیا کے حق میں ایک وصیت نامہ بھی مرتب کیا تھا اور اُس اعتراف پرمیرے بھی دسخط تھے کہ بیسارا سرمایہ ڈاکٹر اسفندریار کا ہے جواس کی موت۔ ً ا کی اڑی زوبیا کے نام منتقل کردیا جائیگا۔وصیت نامہ ڈاکٹر کے قانونی مثیر کے پاس محفوظ

"لکن تجربکمل موجانے کے بعد بھی زویبا کواندھرے میں کیوں رکھا گیا۔"حمدنے ''اوہ.....واقعی بیایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی۔ ڈاکٹر نے تجربہ کمل ہوجانے کا تھا کہ زوبیا ہر سب کچے، ظاہر کردے گر ناگری نے انہیں یہ مجھایا کہ زوبیا ان سے نفرت

لگے گی۔وہ سویے گی کہ اس کا باب کتنا ظالم ہے کہ محض ایک تجرب کی خاطرات جج اب تک ایک فتم کی بے بی میں رکھا۔ یہ بات ڈاکٹر کے دل میں اتر گئی اور انہوں۔ کرلیا کہ اب اُن کی موت کے بعد ہی زوبیا کواپنی حقیقت کاعلم ہو۔اُسی وقت انہوا

ناگری بی کے مشورے پر وہ وصیت نامہ مرتب کیا تھا۔ وصیت نامہ مرتب ہوجانے کے ٹاگری نے انہیں زہردے دیا اور مجھے اپنا قیدی بنالیا۔ بھھ پر جبر کرکے وہ چیکوں پر دخفا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح زوبیا کو اپنی طرف ماکل کرلے۔ اگر وہ اس می<sup>م ک</sup>

ہوجاتا تو پھر ڈاکٹر کی دولت اُس کی ہوتی۔ویے بھی وہ ڈاکٹر کے ایجاد کردہ نشہ آورمشر<sup>و</sup> ناجائز تجارت سے کافی بڑی بڑی رقمیں بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی وہ ایجادات دوسرے مقام

حمیں کین اس نے انہیں غلط طریقہ پر رواج دیے کی کوشش کی۔''

جاسوسی دنیا نمبر 66

"پُر اسرار موجد" اپ نام بی کی طرح پُر اسرار ہے۔ اس کی سب سے اہم بیت بہی ہے کہ ابتداء سے انہا تک یہ پہتہیں چل پاتا کہ مجرم کون ہے؟ اور اس کی کروہ نہیں ہے، بلکہ مجرم ایک بی ہے! وہ اتنا ہوشیار ہے بب فریدی اس میں کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ مجرم ایک بی ہے! وہ اتنا ہوشیار ہے بب فریدی اس پر ہاتھ ڈالنا ہے تو ذہن کو یک بارگی جھاکا لگنا ہے۔ ابن صفی کی دیگر بی میں بی بیخو بی پائی جاتی ہے گر اس کہائی میں ایک ہے مسن کے ساتھ ہے۔ ہاسوی کہانیوں کے برکس اس میں" جسمانی مشقت" کم ہے بینی مار پیٹ گھونے ہاسوی کہانیوں کے برکس اس میں" جسمانی مشقت" کم ہے بینی مار پیٹ گھونے ہادر دندان شکن سوال و جواب وغیرہ اس کے بجائے ذہنی ورزش سائیکئفک طریقہ ہانت، کرید، چھان بین پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس بناء پر پُر اسرار موجد کی کہانی ماروزانہ ذمکی میں ہونے والے بہت سے جرائم سے ملتی جاتی ہے۔

تیدال باربھی بہت جاک وچو بندنظر آتا ہے۔" بکرائیت" کی تبلیخ اور پرخوردار فال کا ساتھ اس کے ذہن کی منجمد تہیں کھول دیتا ہے اور ہم بے اختیار قبقہ لگانے راہوجاتے ہیں۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے ساتھ مجھے جو بات سب سے زیادہ پیند موہ موفیہ مجمی کا کردار ہے۔

ائن مفی عظیم ناول نگار ہونے کے ساتھ بہت بڑے ماہر نفیات ہیں۔ انہوں نے انفیاقی شہ پارے تخلیق کے ہیں۔ ان کے نام کہاں تک گواؤں۔ یہاں صرف میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتا میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتا ۔"ال کی معمومیت اور اس کی گھراہٹ' باپ سے اس کی محبت ان انسانی میات کو ظاہر کرتی ہے جن سے انسانیت عبارت ہے۔ اس کی ماں کا کردار، جو مانتمارہ ہو بیش کیا گیا ہے۔

پراسرارموجد

(مکمل ناول)

يبلشر

"بيذ في كرو اور كرنل صاحب كي حكم ك مطابق يهال بين جاوك سينث

لاش

كينن حيد نے ناكى كى كر ورست كرنے كے بعد آئيے برالودائ نظر والى اورورا کی طرف بؤ ها۔ اتوار کی صبح تھی او رفریدی بھی گھر پرمو جودنہیں تھا۔ لہذا اس کی دالہی ۔ ى كھىك جانا مناسب تھا۔

ایک قدم کرے میں تھا اور دوسرا دروازے سے باہر کہ فون کی گھٹی جی-

حميد جھلاہث میں سلیپر اٹھا کرفون کی طرف دوڑا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اگر کہیں وقت اُلو کی آواز سنائی دے، بلی راستہ کاٹ جائے یا فون کی گھنٹی نج اٹھے تو اس کا مطلہ نحست \_ یعنی چرکہیں جانے کا ارادہ ہرگز پورانہیں ہوسکا۔

'' ہالو....!'' وہ ریسیوراٹھا کر ماؤتھ پیس میں دھاڑا۔

"مين رميش مون ..... جميد بهائي -" دوسري طرف س آواز آئي -

"تم لنكا كے راون ہو ..... خداتمہیں غارت كرے۔"

"خواه مخواه مجھے تاؤند دکھاؤ۔ میں نے کرنل صاحب کے حکم کے مطابق آ پکونوں کہ

"يهال بينك جوزف كالوني من ايك كيس موكيا ب-"

" بیاتوارکوکیس کیوں ہوا کرتے ہیں۔ کیا کوئی جھے بتائے گا۔" حمید دانت بیس ا

رسری طرف سے سلسلہ منقطع کردیا گیا۔ حمید نے ایک جھکے کے ساتھ ریسیور کو کریڈل لے ہوئے اپنے مقدر کو دو چارسلوا تیں سائیں اور .....اور پھر اب اس کے علاوہ چارہ افا كدوه مينث جوزف كالونى كى طرف روانه بهوجاتا ـ ويسياس كا دل تو جاه رباتها كه ہے سیدھا'' خاموش کالونی'' کی طرف دوڑتا جلا جائے۔لیکن اس نے چپ چاپ موثر <sub>ما الله</sub>ائي اور سينت جوزف كالوني كي طرف روانه مو كيا\_

"انواری کیسوں سے اسے بڑی نفرت تھی۔وہ دل بی دل میں جھلتا ہوا راستہ طے کرتا ہی پیمل می رات کو وہ فریدی کے ساتھ اس کے بعض فائلوں میں دو بجے تک سر کھیا تا رہا افن كاغذات كو دوباره ترتيب دين من بهت وقت خراب بهوا تھا۔ خدا خدا كركے دُھاكى

ونا نعیب ہوا تو صبح تفریح کے بجائے میمصیبت ..... گویا ید کیس اتوار کے انظار میں

الگائے بیٹے بی رہا کرتے ہیں۔ تمد نے لفظ کیس پرسات بارلعنت بھیجی، کیکن موٹر سائکل دوڑتی بی رہی ۔ کیس پرلعنت بھیجے

نة موزمائكل بن رك سكتي تقى اور نه يمي بوسكا تها كهوه جوزف كالونى كاراسته بحول جاتا-ٱ فركاروه ومال بيني عن كيا وه مكان بهي تلاش كرنے ميں دشواري نبيس موئي جس كانمبر النائد بتایا گیا تھا۔ باہر چار کانشیل موجود تھے۔ دوبولیس کاریں کھڑی تھیں اور تیسری

كالميل أس دكيركر ايك طرف بث كے اور وہ ايك كالشيل كى رہنمائى ميں موقعہ لات کاطرف روانہ ہو گیا۔ عمارت خاصی بری تھی اور سازو سامان کے اعتبار سے اس کا مکین

للفن ويثيت آدى معلوم بوتا تھا۔ را گی الهلار یول سے گزرتا ہوا ایسی جگه پر پہنچا جہاں دو نتین سب انسپکٹر موجود تھے ایک

الزار) اورشین عورت اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ وہ سب خاموش تھے۔

ان فریدی جاروں طرف د کھتا ہوابولا۔ ' پروفیسر جی کا مکان ہے۔ کیاتم نے "-ج- ن- اليرية بي بي يا الماسا ع-"

اندنا ہوگا۔ بہرحال بدائی ایجادات کے خبط کی بناء پر تعوری بہت شہرت بھی رکھتا

پر نے والی اس کی سیکریٹری تھی۔ آج میج اس کی لاش تجمی کی بیوی نے دریافت کی۔'' زیدی خاموش ہوکر کچھ سوچنے لگا۔ پھر بولا۔ 'واضح رے کہ اس کی بیوی سے اس کے

نات التھے نہیں ہیں اور وہ اسکے ساتھ نہیں رہتی۔ آج من وہ اس سے جھڑا کرنے ''تھی۔''

"بروفيسر سے اس نے باہر کا دروازہ کھلا پایا اور بے در لغ اندر کھتی چلی آئی۔ ب مال اس كے شو ہر كا مكان ہے۔ دونوں كے تعلقات خواہ كيے بى ہوں اس نے اندر كچھاس ا كاسانا محسول كياجيد يهال كوئى موجود نه بوروه مختلف كمرول مي اين شو بركى تلاش كرتى

ردی تی۔ اچایک اس کرے میں اس نے لڑکی کی لاٹس دیکھی۔ اس کے بعد بھی اس نے . فیرنجی کی تلاش کا سلسله جاری رکھالیکن وه کہیں نیول سکا۔''

"نوکر بھی موجود نہیں تھے۔"

" نبیل .....وه تو اس وقت آئے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ وه صرف دن کو یہال رہتے الدرات كيليخ ان كى چھنى ہوتى ہے اور وہ اپنے گھرول كو چلے جاتے ہيں۔ پروفيسركى بيوى

نے پین سے نون پر اس حادثے کی اطلاع پولیس کو دی اور پھر اس وقت سے وہ میبیں ہے۔'' "وه ورت تونهیں، جو باہر کی تھی۔"

" ووتو بوريشين ہے اور اس كے ساتھ ايك بوريشين الركى بھى تھى-"

" وہ بھی کی بیوی ہے اور دوسری اس کی لڑکی ۔ لڑکی تجمی عل سے ہے۔" "اوه....! تو يه نجى كوئى بوڙها آ دى ہے-"

ایک سب انسکڑنے ایک کرے کے دروازے کی طرف اثارہ کیا۔ حمید اندرآیالیکن کمرے کا منظرا نتا متاثر کن تھا کہ وہ سائے میں آگیا۔ وہر د مکیرسکنا تھالیکن خوبصورت از کیوں کی لاشیں اس سے نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ اوہ وہ لاش تو یقیناً دل ہلا دینے والی تھی۔اس کی عمر زیادہ سے زیادہ چوہیں ہال ہوگی۔ایک نازک یوریثین اوکی جس کے خدو خال موت کے بعد بھی داآ ویر تھے۔اس اور

کنیٹی سے خون بہد بہد کر فرش پر تھیل گیا تھا اور آ تکھیں کھلی ہوئی ایسا معلوم ہور ہا تھا جے رہ بھیا تک خواب دیکھ کر جاگ پڑی ہواوراعصا بی اختلال نے بلکس جھپکانے سے باز رکھا ہو دا ہے ہاتھ کے قریب ایک ریوالور پڑا تھا۔اس کے علاوہ کمرے میں اور کی تم کی نہیں نظر آئی۔ساری چیزیں قاعدے سے اپن جگہوں پر جی ہوئی تھیں۔ یہ کمرہ عالبًا فرار

کی حیثیت سے استعمال ہوتا رہا تھا۔ یہاں کے سازوسا مان سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کے فوٹو گرافر پوشیدہ نشانات کے چکر میں تھے اور کرنل فریدگا، شینے سمیت ایک میز پر جھکا ہوا تھا۔ حمید کی آ ہٹ پر وہ چونک کرمڑ ااور پھر میز پر جھک گیا

حیدلاش کے قریب آیا۔ جھک کر گولی کا زخم دیکھا اور پھر کھڑا ہوکر چاروں طرف دیکھ ''قل ....!''اس نے فریدی کے قریب بھنے کر آ ہتہ سے پوچھا۔ "في الحال خود كشي على مجهوب" "دیعیٰ قتل بھی ہوسکتا ہے۔"

''شاید....!'' فریدی کی آئکھوں سے بیقینی صاف ظاہر ہور رہی تھی۔ وہ سیا ، وكر فو ثو گرافرون كى طرف دېكه تار ما پحر بولا- "اس ميز پر بھى باو دُر دُالو-" ایک آ دی نے آ گے بڑھ کر کیمرے کی شکل کی ایک چھوٹی می مشین کا بٹن دہایا ہم ایک سوراخ سے بھورے رنگ کا غبار نکل کرمیز کی سطح پر منتشر ہونے لگا۔ فریدی نے آن

اور مطمئن ہوکر سرکوخفیف ی جنبش دی۔ نوٹو گرافر میزکی طرف متوجہ ہوگیا۔ فریدی نے حمید کواہے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھروہ دونوں ایک خالی کرے جم جا؟

ردمی کیا بتا سکول گی۔ یہ بات تو آپ کونو کرول سے معلوم ہو سکتی ہے۔" "بي نے پوچھا۔"

، آپ کو پوچھنا چاہئے تھا۔میرا خیال ہے کہ آپ کا بیفعل غیر فطری نہ ہوتا۔'' " في إلى ..... قطعى فطرى موتا ليكن ايسے حالات ميں احتياط بھى ضرورى ہے۔ ميں زيادہ <sub>گارکے</sub> پولیس کواس بات کا موقعہ نہیں دینا جاہتی کدوہ جھے پر بی شبہ کرنے لگے۔''

"آب بر کون؟"فریدی نے حرب ظاہری۔

"دنیا جانی ہے کہ جاری ناجیاتی کے اسباب کیا ہیں۔"

" فرشاید میں دنیا میں نہیں ہوں۔ ' فریدی کے ہونوں پر خفیف ی مسکراہٹ نظر آئی۔ "اوه ..... ككه يسام دونول كرصرف تعلقات خراب بين - بم ف قانوني طورير

> رگی اختیار نہیں کی ، لہذا میں بروفیسر کے خلاف کچھٹیں کہنا جا ہتی۔'' "اليے كى موقع بريمى آپ ائى زبان بندركيس گى۔ جھے جرت ہے۔"

ورت بھے نہ بولی۔ فریدی نے کہا۔"فرض سیجئے! پولیس آپ پرشبر کرنے لگے تو۔"

"میں کیا کرسکتی ہوں۔"عورت نے مابوسماندانداز میں کہا۔ "أب نصيرا باد سے كيوں آئى تھيں۔"

"ياك بالكل فجي معامله بالبزا .....!"

فریدی اس کے جواب کی طرف دھیان دیتے بغیر بولا۔ ' یہ میمکن ہے کہ مجمی صاحب لکریزان کو آپ شیمے کی نظر سے دیکھتی رہی ہوں۔ ریبھی ممکن ہے کہ آپ بچھلی رات کو باللاَلُ مول .....اور ..... پير صبح بھي آئي موں-''

گرت کے چبرے پر زردی تھیل گئی اور اس نے ہونٹوں پر زبان بھیرتے ہوئے کہا۔ مل المائی تھی الماری ناجاتی کے اسباب سے پولیس بھی واقف ہوگی۔لیکن آپ یقین سیجئے کہ مُلْمُ الْمُلْكِينِ مِيرِ عِنْدَاقَلَ؟ مِينَ بَهِي اس كانصور بهي نہيں كر عتى۔''

" ہاں....غالبًا۔" '' کیا آپ ذاتی طور پراے نہیں جانے۔''

"وه اس ونت کہاں ہے۔"

"ابھی تک بہیں معلوم ہوسکا۔"

"اوه.....!" حميد بهونث سكوژ كرره گيا-

کچھ دریر خاموثی رہی چرفریدی نے کہا۔ "میں نے ابھی تک ٹھیک سے اس ورت کا نہیں لیا۔تم اے یہاں بلاؤ۔"

حمید اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ بھاری بحرکم بوریشین عورت کرے میں داخل ہو "تریف رکھے۔"فریدی نے کری کی طرف اشارہ کیا۔

عورت بیش گی۔موٹا یے کی وجہ سے اس کی سانس بھول رہی تھی اور آ تکھیں بھو کی ا کی طرح چیک ری تھیں۔

فریدی نے عورت سے بوچھا۔''کیا صاجزادی بھی آپ کے ساتھ تھیں جب آپ لاش .....!" وه كمت كمت تصدأرك كيا\_

' د نہیں جناب'' عورت اپنے چ<sub>ارے</sub> پر رو مال جھلتی ہوئی بولی۔'' میں نہاتھی۔ بو<sup>لی</sup> نون کردینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب میں اس وقت تک یہاں سے ہل بھی نہیں <sup>ع</sup>لیٰ

تك بوليس ندآ جائ \_لبذا من ف أے بھى فون كركے يمين باليا-" ''آپ کا قیام اور کہیں ہے۔''

"جم ہول ڈی فرانس میں مقیم ہیں۔"عورت نے جواب دیا۔

"جي نبين! بم يجيلي رات نصير آباد سي آئے تھے۔متقل قيام و بين ہے-" ''اوه .....اچها....کیا آپ بتاسکیل گی کنجمی صاحب کهال بین-''

معلوم ہورہا تھا جیسے وہ ذہنی کشکش میں مبتلا ہو۔ کچھ در بعد بھرائی ہوئی آواز میں راک عورت سے بہت جلد اکتا جاتا ہے۔خود میری موجودگی میں نہ جانے کتنی عورتوں ے مراہم رہے اور ختم ہوگئے۔''

" روواتای اکاسکتا ہے کہ اپنی کسی داشتہ کولل کردے۔"

"الاجراب تو وى دے سكے گا\_"عورت نے بيزارى سے كہا\_" ميں كيا بتا سكتى ہول-" "إجها شكريد موسكا ب كه آب كو چر تكليف دى جائے-" فريدى نے كہا اور حميدكى نوبہ ہوگیا۔لیکن عورت دروازے کے قریب بھی نہیں پیچی تھی کہ وہ اسے روک کر بولا۔

> ، بلیں کواطلاع دیئے بغیراس شہرسے باہز ہیں جانکیں گی۔'' "كبتك" عورت جطا كرمزي-

> > "جب تك يوليس اس كي ضرورت منتجهے." "مِن يَهِال زياده دنول تكنبين تَعْبِر عَتَى-"

"جوری ہے محترمہ" فریدی نے کہا اور حمید سے بولا۔" کسی ایک نوکر کو بلاؤ۔"

اورت فرش پر پیر بیختی ہوئی جلی گئی۔

"ال كالوك كوكيول ندلاؤل-"ميدنة تجويز بيش كى-"جومل کېه رېا بول کرو\_"

ثید چپ جاپ باہر کو چلا آیا اور پھر ایک ٹوکر کے ساتھ واپسی ہوئی۔ فریدی نے اس سے اس کا نام یو چھا۔ ملازمت کی مدت معلوم کی اور پھر بروفیسر جمی کے

"وہ تو دو ماہ سے یہاں نہیں ہیں جناب۔" "كهال ميں۔"

"گن کم صاحب\_"

وہ چند کمیح خاموش رہی پھر پولی۔''میرے تعلقات ای بناء پرخراب ہوگئے میں آوارہ عورتوں کے بیچے دوڑ تا چرتا ہے۔خوبصورت لڑکیاں رکھتا ہے۔اب یمی لڑکی جرار گر يجويث تھي۔ سائنسي تحقيقات كے سلسلے ميں اس كى كيا مددكر سكتي ہوگے۔" "اوہ، تو آپ ای لڑی کے سلسلے میں پروفیسر سے جھٹڑا کرنے آئی تھیں۔"

" قطعی غلط ہے۔ میں اس سے یہ کہنے آئی تھی کہ اگر ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو پر ہا طور بر بی علیحد کی کیول نه موجائے۔" "لکن جب آپ بہاں آئیں توسیریٹری ہے آپ کا جھڑا ہوگیا۔"فریدی نے کا

"اوہ میرے خدا۔"عورت آئکھیں بند کرکے اپنی پیٹانی رگڑتی ہوئی بولی۔"کیا هي مج مجھے ميانى دلوانا حائة ہيں۔"

''جھگڑانہیں ہوا تھا آپ کا اس ہے۔'' " ہرگز نہیں ..... میں نے بچھلی رات اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آپ ہول ڈکا ز ے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچھلی رات وہیں گزاری تھی۔البتہ میں بہت سویرے یہار

لئے روانہ ہوگئ تھی۔ خیال بیتھا کہ پروفیسر سے ملاقات ہوجائے۔'' "بیاڑی ان کے پاس کب سے تھا۔"

''شاید بچھے سال ہے۔'' "كياآ پكى ايے آدى ہے بھى واقف بيں جواس لؤكى كوكى بناء برقل كرسكا ہو.

"بون تو خود..... پروفیسر..... اوه....نبین دیکھے مسٹر۔ میری ذہنی حالت ال

ممکر تہیں ہے۔'' '' کوئی بات نہیں۔ آپ جو کچھ بھی گہنا جاہتی ہیں صاف صاف کیئے اس <sup>سے نگا</sup> کرنے میں مددملی ہے۔ ضروری نہیں کہ بروفیسر نے اسے قل ی کردیا ہو، لین

ہرزاویجے سے اس کیس پرنظر ڈالنی پرے گی۔'' " " جمي ....! " عورت نے بچھ کہنا جا ہا گر پھر خاموش ہو کر پچھ سوچنے گا۔

زیں نے سب سے پہلے پروفیسر مجمی ہی کے متعلق سوال کیا لیکن اس نے بھی وہی ریاجواے اس سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ یعنی تقریباً دو ماہ سے پروفیسر غائب تھا۔ "جھے جرت ہے کہتم بھی پروفیسر کے متعلق واضح طور پر پچھنیس بتا سکتے۔جبکہ تہمارے

بی ناجاتا ہے کہ تم پروفیسر کے تمی معاملات میں بھی دخیل ہو۔'' '' درست ہے جناب مگر انہوں نے جھے سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کہاں

"-*ناز*د

"رواگی کے وقت تم موجود تھے۔"

"نبیں جناب! وہ رات کو کسی وقت گئے تھے دوسرے دن مجھے مس صاحب سے معلوم ہوا ماحب کہیں باہر گئے ہیں، لیکن شاید مس صاحبہ کو بھی پینیں معلوم تھا کہ وہ کہاں کے لئے

" کیچل رات تم کس وقت بہال سے گئے تھے۔"

"میں سب کے بعد گیا تھا۔وقت شاید ..... شاید دس نج رہے ہوں گے۔" "اچھاتو وہ تمہارے سامنے ہی گیا تھا۔".

"كون جناب\_" نوكر نے حيرت سے يو چھا\_

"ميكريٹري كا دوست....؟"

"ئیں جناب! میری موجودگی میں تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔مس صاحب تہا تھیں۔'' "آچی طرح یاد کرد۔''

"انچی طرح یاد ہے جناب میراخیال ہے کہ کوئی ان کا دوست نہیں تھایا پھر میں ہی کی اُدُنی سے واقف نہ ہوں گا جے ان کا دوست کہ سکوں۔''

" کیاده یمال رات کو تنها رمتی تھی۔" " بر

تی ہاں!''

اب مل جو بچھ پوچنے جارہا ہوں اس کا جواب سوچ سجھ کر دیتا۔ "فریدی نے اس کی

''وبی جن کی لاش.....!''نوکر کی آواز مجراگئی۔ ''بیسکریٹری پہال رات رہتی تھی۔'' ''تی ہاں جناب! صاحب کی موجودگی میں سب بچھمس صاحبہ کی نگرانی میں رہتا تہ '' بچھلی رات تم کس وقت یہاں ہے گئے تھے۔''

"نویج"

"اس وقت سيكريٹرى كيا كررى تقى۔"

"پيانو بجارى تھيں۔"

"اورکون تھااس کے ساتھ۔"

· ' کوئی بھی نہیں .....وہ تنہا تھیں۔''

"ال كمريدوست بهي يبال آت رب مول ك\_"

''میں نے آج تک کی کوبھی نہیں دیکھا۔'' نوکر نے جواب دیا۔''وہ خود بھی بہت<sup>ا</sup> جاتی تھیں۔''

" تم میں ہے کس کوزیادہ پیند کرتی تھی۔"

"خ ..... جی .....!" نوکر پکلا کرره گیا۔"وه فریدی کو جیرت سے دیکھ رہاتھا۔"

"مطلب مہ کہوہ کس پر سب سے زیادہ اعماد کرتی تھی۔"

نو کر پچھ سوچنے لگا چھر بولا۔" یہ بتانا بہت دشوار ہے۔"

"پروفیسر جی کس ملازم پرسب سے زیادہ اعماد کرتے ہیں۔"

"ارشاد پر جناب۔"

"کیاوہ یہاں موجود ہے۔"

"جي ٻاں!"

''ارشاد کو بلاؤ۔'' فریدی نے حمید سے کہا اور نوکر سے بولا۔'' تم جاسکتے ہو۔'' کچھ دیر بعد ارشاد وہاں موجود تھا۔ پُراسرار موجد

رہی ہے بغیر کہا۔"تم زبان نے کری کی پشت سے فک کر ساکار ساگایا اور نوکر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔"تم

برزیدی نے فردا فردا دوسرے نوکروں سے بھی سوالات کے لیکن ان سے بھی کوئی نی ملوم ہو کی۔ وہ چند کمحے سگار کے کش لیتا رہا پھر حمید سے بولا۔"اگر یہال ٹیلی فون

يرى ل سكة تور صدانى كي نمبر تلاش كرو-"

مد کمرے سے نکل آیا۔ ٹیلی فون ڈائر بکٹری اُسے جلد ہی مل گئی لیکن تنویر صعرانی کے نمبر

ر نے میں ضرور دشواری بیش آئی کیونکہ نمبر تنویر صدانی کے نام سے نہیں تھے بلکہ فرم کے بہرمال وہ آ دھے گھنٹے کی مسلسل جدو جہد کے بعد اس میں کامیاب ہوسکا۔اس نے فریدی الله دی اور فریدی پھر لاش والے کمرے میں واپس آ گیا کیونکہ فون تیہیں تھا۔ لاش اٹھوائی ا فی لین فرش پرخون کے دھے اب بھی باتی تھے۔ اس نے تنویر صدانی کے نمبر ڈائیل

المن المناس نے ریسیو کی۔فریدی نے یو چھا۔ "آپ پروفیسر مجمی کے قانونی مشیر ہیں۔" "بي السيرة كون صاحب إلى-"

"مِن مُكر مراغ رساني كاليك آفيسر كرنل فريدي مول-"

"اده.....کرنل صاحب .....فرمایج.....فرمایج-" "میں پرونیسر مجی کی قیامگاہ سے بول رہا ہوں۔ یہاں اسکی سیریٹری کی لاش پائی گئ ہے۔"

"نیں .....!'' تنویر متحیرانه انداز میں چینا۔'' سیکریٹری کی لاش۔''

"آب فوراً يهال تشريف لا يئے-" فريدي نے كها اورسلسله منقطع كرديا-' و مجربس آمیز نظریں جاروں طرف ڈال رہا تھا۔ دفعتا اس کی نظر کاغذ کے ایک مکڑے

لدیتے کونگداس پر کچھ نمبر درج تھے ممکن ہے فون کے ہی نمبررہے ہوں۔لیکن فریدی انہیں . <sup>نگافگرول</sup> سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ انہیں دیکھ کرکسی الجھن میں پڑگیا ہو۔

بلاً فرال نے بھر ریسیورا ٹھا لیا اور انگوائری کے نمبر ڈائیل کئے۔ دوسری طرف سے نور آ

آ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''کیادہ صرف سیکریٹری تھی۔'' نوکر نے جواب میں کچھ کہنا جا ہا گر پھر ہونٹ بند کر لئے اور فریدی بولا۔''ہاں انجی استجار میں ہے ہو۔''

مگروه صرف سوچتای رہا۔ زبان نہیں کھولی۔

''کتی دریتک سوچو گے۔''حمید نے اکتا کر کہا۔

"مين اس سوال الكياجواب دول ميري مجه مين نبيس آتا .....حضور" "كياوه صرف سَريتري تقي-" فريدي نے پھر سوال كيا-

''اس کا جوار ِ ساحب ہی دیے سکیں گے۔'' "پولیس تمہیں جواب کے لئے مجبور بھی کرسکتی ہے۔"

> "جىنبىل.....وەصرف سىكريىرى نېيىن تھيں۔" "جي طرح علم ہے۔"

"באוט-"

"كيابروفيسركى روانگى سے قبل دونوں ميں جھكڑا ہوا تھا۔" " مجھ علم نہیں ہے جناب .....ویے صاحب جھڑالو آ دی نہیں ہیں اور نہ مم

> صاحب ہی کوغھے میں دیکھا ہے۔'' "ر پروفيسر كهال بيستم يه بهي جانته مو؟"

''نہیں حضور مجھ علم نہیں ہے۔ ممکن ہے صاحب کے ویل کوعلم ہو۔'' "ويل ....ويل كون ہے-"

"تنوير صداني"

"اٹھارہ گرین اسکوائر.....!" حمد نے نوٹ بک میں پیۃ نوٹ کرلیا۔ " ہزاری گئی ہے۔" فریدی نے جواب دیا۔ " ہزاری گئی ہے۔" فریدی نے جواب دیا۔

"آل انوه فريدي كي آنكهون مين ديكما بوابز بزايا-

"بنین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔" فریدی نے جواب دیا۔"لکن سے بھی نہیں کہا جاسکتا کے اسباب قدرتی ہوں گے کیونکہ اس کی کنٹی میں ایک سوراخ ہے اور فرش پر

رے کے اسباب فدری ہوں سے یوسیہ اس میں بیت روس ہے وہ رہ ہو ہ

"گرائے کی نے قبل کیا۔" توریجرائی ہوئی آواز میں بولا۔"وہ بڑی نیک لڑی تھی کرنل ب، فاموْل اور سنجیدہ۔ الی نہیں تھی کہ اسکے قبل کا محرک کی کا انقامی جذبہ قرار دیا جاسکے۔" "ہوسکا ہے۔ اس نے خود شی کی ہو۔" فریدی بولا۔" مگر تھبر یے! میں فی الحال اس

ی نیں پڑنا چاہتا۔ مجھے تو دراصل پروفیسرنجی کے متعلق بچھ معلومات حاصل کرنی ہیں۔'' ''اوو.....!'' دفعتا تنویر کی آئھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے پھر اس نے

> ل برزبان پھير كريو چھا۔ "كم قتم كى معلومات....!" "وه كہال ہے! مجھے اس كاموجودہ پية جائے۔"

"اوه..... پة ..... د يكيئ ..... ميرے خدا مجھے كيا كرنا جائے۔" تنوير اى طرح برد برايا ، اندے قاطب ہو۔

"ال ..... به بهت ضروری ہے۔اگر آپ کوائل کا موجودہ پیتے معلوم ہوتو براہِ کرم قانون زایر ''

"میں بڑی البھن میں بڑا گیا ہوں۔'' تنویر نے تھوڑی دیر بعد کہا۔وہ مُری طرح نروس نظر لگاؤا

> " کول آپ کیوں البھن میں پڑگئے۔" فریدی اے گھورنے لگا۔ " کیکئے… آپ جانتے ہیں کہ بزنس کا معالمہ کتنا نازک ہوتا ہے۔"

ی جواب ملا۔ فریدی نے بتایا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے نمررہ ہوئے کہا۔" بجھے ان نمبروں کے نمبر اور پتے در کار ہیں۔" "آپ کس نمبر کے فون سے گفتگو کررہے ہیں۔" دوسری طرف سے بو تھا گیا۔ فریدی نے نیچ جھک کر پروفیسر کے تجی کے نمبرد کھے اور آپیٹر کو بتاتا ہوا برلار"۔ پر جھے آگاہ کیا جائے۔"

'' پندرہ منٹ ضرور صرف ہوں گے جناب۔'' دوسری طرف سے آواز آئی۔ ''کوئی بات نہیں۔'' فریدی نے کہا اور ریسیور کریڈل میں رکھ دیا۔ ''خدا کے لئے اُسے خود کثی عی رہنے دیجئے۔'' حمید بربر ایا۔ ''کیوں۔۔۔۔۔''

''اتی خوبصورت لڑی کوکوئی قتل نہیں کرسکتا۔'' فریدی کوئی جواب دینے کی بجائے صرف نمرا سامنہ بنا کررہ گیا۔ پندرہ منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی اور فریدی نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کا پنسل سنجال لیا۔اس نے بڑی تیزی سے پانچے نام اور پتے نوٹ کئے۔

# موجد کی کہانی

ایک نوکر نے تور صدانی کی آمد کا اعلان کیا۔ ووایک دراز قد اور دُبلا پتلاآ دی تھا۔
داڑھی مونچھوں سے بے نیاز اور سراغرے کے تھیک کی طرح شفاف تھا۔ صرف نجلے جھے
نشیب میں تھوڑے سے بال تھے۔ جنہیں بری احتیاط سے گدی پر جمالیا گیا تھا۔
د'غالباً ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔''فریدی نے اس کی طرف ہاتھ برھائے ''

"میں صرف قانون جانا ہوں۔ ہونس کے نازک مسائل سے مجھے کوئی رہے ہے ہے۔"فریدی نے خلک لیج میں کہا۔

" پانچ منٹ ....! " تنور ہاتھ اٹھا کر بولا۔" مجھے صرف پانچ منٹ دیجئے سوچے کے ل "آ پ دس من تک سوچ لیکن میں آپ کے صرف ای فیطے کی قدر کر کول ا آپ ہرحال میں قانون کی مدد کریں گے۔''

"میں قانون اور اس کی اہمیت سے واقف ہوں۔" س کے لیج میں بھی تلی کی جَعَلَك بِإِنَّى كُنِّ..

حید نے براسا منہ بنایا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کے فریدی نے اشارے سےاسے روک تنوير نے کچھ دير بعد سر اٹھايا اور آ سته سے بولا۔ "واقعی مجھے بتا دينا چائے۔

حالات اليے ہوں تو .....! ''وہ پھر پچھ سوچنے لگا۔

حید کو پھر اس پڑغصہ آگیا۔اے اس کی میر کت کھل رہی تھی کہ وہ خواہ خواہ الگُنْہ طول دینے کی کوشش کررہا ہے۔ ''آ ۔ وقت پر ماد کررہے ہیں۔''اس نے کہا۔

"آپ وقت برباد کررے ہیں۔"اس نے کہا۔

" محمر ي جناب!" تنويرآ ہستہ سے بولا۔" میں جس پوزیشن میں ہول وہ .....!"

وہ پھر خاموش ہوگیا۔فریدی اُسے غور سے دیکھ رہا تھا۔اس کے چہرے پر نہ تو جھا: کے آثار تھے اور ندامجھن کے۔اس نے حمید کو اشارہ کیا کدوہ اپنی زبان بالکل بندر کھے۔

وہ تھوڑی دیر سر جھکائے کھڑا رہا پھر فریدی کی طرف دیکھ کر ایک طویل سال<sup>ی ال</sup> بولا۔'' تجمی صاحب کی ہدایت تھی کہ ان کے متعلق کسی کو بچھے نہ بتاؤں۔وہ بچھ دن گھر<sup>ے</sup>

رہنا چاہتے ہیں....کون؟ میر میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔''

''وه ہے کہاں؟''فریدی نے پوچھا۔

'' د کیمئے تھبرئے میں بتاتا ہوں۔'' تنویر اس انداز میں دیکھنے لگا جیے بیٹنے مناسب جگه تلاش كرر ما مو ..... بيدواردات بن والا كمره تها ـ

"آ بے میرے ساتھ۔" فریدی نے کہا۔" آپ بہت زیادہ تھے ہوئے نظرآ تے ہیں۔" «بی ہاں.....میں کئی دنوں سے ملیل ہوں۔" «بی ہاں.....

ورای کرے میں آئے جہال فریدی نے مجمی کی بیوی وغیرہ سے گفتگو کی تھی۔ ورِ بینے گیا۔ مید باؤج سے تمبا کو نکال کر پائپ میں بھرنے لگا۔

نور نے کچھ در بعد کہا۔ 'ان کے خطوط روپ مگر سے آتے ہیں جنکے جواب میں روپ ے پیٹ ماٹر کے توسط سے بھجوا تا ہوں۔لیکن میں پنہیں جانتا کہا نکا قیام کہاں ہے۔'' "آئی راز داری-"فریدی نے حیرت سے کہا۔" پھر خط و کمابت بی کرنیکی کیا ضرورت ہے۔" " مراخیال ہے کہ وہ مجبوراً خط و کتابت کرتے ہیں ورنہ شاید مجھے بھی اطلاع نہ ہوتی کہ

نے کس لئے رو پوشی اختیار کی ہے۔''

"مجبوری کیسی ....!"

"ووایے ساتھ زیادہ رقم نہیں رکھ سکتے البذا ان کے چیک میرے پاس آتے ہیں اور بل کش کراکے رقم روپ مگر کے پوسٹ ماسٹر کے توسط سے انہیں بھیج دیتا ہوں۔''

"اده.....گرانهول نے روبوثی کیوں اختیار کی ہے۔"

" يى تواكد مصيبت ب-" تنوير ايك لمى سانس لے كر بولا-"ان كى مدايت بك کے متعلق کمی کو بچھے نہ بتاؤں۔''

"فداراات این بی صد تک رکھئے گا۔"اس نے حمید کیطرف دیکھتے ہوئے فریدی سے کہا۔ "آپ بہت در کررہے ہیں۔" فریدی بولا۔

"آب جانتے ہی ہوں گے کئیجی صاحب موجد ہیں۔اب تک انہوں نے بہتیری چھوٹی <sup>گالیجادات</sup> کی ہیں۔ آج کل بھی وہ ایک ٹی ایجاد..... کی فکر میں ہیں لیکن .....!''

"فناك كئ مجهيد الكنول" كى تعداد ببلغ ك نوك كراد يجئ ـ "ميد بول برا-فریدی نے اُسے گھور کر دیکھا۔

"مل ججور ہوں۔ اس سلسلے میں میری زبان نہیں کھلتی۔" تنویر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔

"براو كرم تفتكو كو خفر كيجة -"اس بار فريدى في محى سخت لهجه اختيار كيا\_ ''آپ نے کیٹن برجیں قدر کا نام ساہوگا۔'' تنویراس کے لیج سے متاثر ہ<sub>و</sub> بولا۔ '' میں مجبورا آپ کوسب بچھ بتا رہا ہوں۔ ورنہ بیمیرے ایک مؤکل کاراز ہے رہا اگرآپ ہوتے تو آپ کا بھی یہی رویہ ہوتا۔ ہاں تو سے برجیس بھی بہترین چھوٹی موثی پر موجد ہے۔ آج سے بانچ سال پہلے پروفیسر مجمی اور کیٹن برجیس قدرمشتر کہ طور پر کام تھے۔لیکن ایک بار برجیس قدر نے بے ایمانی کی اس نے پروفیسر کی ایجاد چوری ہےا۔

پیٹنٹ کرالی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طویل جھڑے کے بعد دونوں میں علیحد گی ہوگئ لیکن قدر نے بروفیسر کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک باروہ تنہا ایک مشین کے سلطے میں کچھ نے ا

کررہے تھے۔مثین کا ڈھانچہ کمل ہو چکا تھا۔لیکن ایک رات پروفیسر کی وہ مثین جالاً پر کچھ بی دن بعد تھوڑی می تبدیلیوں کے ساتھ اسے برجیس قدر کے نام سے بیٹٹ

سا گیا اور پھرجلدی وہ بازار میں فروخت کے لئے بھی آگئے۔اب آپ خود ہی فیملہ ّ اليامظلوم ايے اوقات ميں روبوشي كے علاوہ اوركس چيز كامهارا لے گا۔"

"روفيسرنے اس كے خلاف قانونى كارروائى كيون نيس كى-"ميد نے كها-" قانونی کارروائی کیوکرممکن تھی جب کہ ..... ہاں سنتے۔ پروفیسر نے جوری گاا درج کرادی تھی۔ انہوں نے اپنی مشین کے متعلق جوتفصیل دی تھی اس کے اعتبار۔ دعویٰ ساقط ہوجاتا ہے کیونکہ برجیس قدر کی مشین کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ ذھا

شكل تو بالكل بى بدل گئ تقى-'' '' فریدی چند کمیح وکیل کی آئکھوں میں دیکھتا رہا بھر بولا۔''مسٹر صعرانی....کی<sup>ا</sup>

کی بوی کا گذارہ آپ بی کی وساطت سے ادا کیا جارہا ہے۔" "جي ہاں.....<sup>قطع</sup>ی.....!"

"كياوه اس دوران من آپ سے لتى تقى \_" " نہیں شاید پھیلے سال ان سے ملاقات ہوئی تھی۔"

" پو بیجی نه معلوم ہوگا کہ لاش کی اطلاع بھی مسز جمی ہی نے پولیس کودی تھی۔" "كالسيا" صداني كي بيك كمراً موكيا - ان كامنه كل كيا تعا-" كك سيجمسيا" " ز<sub>یف ر</sub>کھئے'' فریدی نے کہا۔'' آپ کوان کی موجود گی پراتی حیرت کیوں ہے۔'' مدانی ہکلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ پھر دمیرے سے بولا۔

"جرت!" وكل يُرى طرح بزوى نظراً في لكا تما-"حيرت.....دراصل ال بات ير انہوں نے لاش کی اطلاع کیے دی .... کک .... کیا .... وہ یہال اس محریس آئی

"إلى اس كابيان ہے كه وه يچيلى رات كو يهال آئى \_ رات بھر ہولل ڈى فرانس ميں قيام الم ووال مرمل آئی۔ ووجی سے ملنے آئی تھی۔"

"اوه....اچھا....!" وکیل کے چرے پرتثویش کے آٹار صاف نظر آرہے تھے۔وہ ربولا۔"وه .....مرا مطلب بد ہے کہ میری موجودگی میں دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ امرے سے دور رہیں گے۔اسکے علاوہ میں پچھنیں جانیا، جو پچھ معلوم تھاوہ بتا چکا ہوں۔'' "فرسسين آپ كومجورنيس كرتاليكن براوكرم بروفيسر تجى كوبذرايد تارمطلع كيج كه اان کی موجود گی ضروری ہے۔اشد ضروری۔'

"م مطلع کردوں گا۔"

ممانی اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی فریدی اور حمید بھی اٹھے۔ انہیں باہر جانے کے لئے اس م كى مامنے سے گزرنا براجس ميں واردات ہوكي تھی۔

"ایک منٹ ادر مسرصدانی۔" فریدی نے اُسے کمرے کے دروازے کے سامنے روکتے اللهد الله الله كى كى خودائى كى بھى كوئى وجه بوسكى ہے۔" ولل چونک کر دک گیا۔

> "خور كل" و آ بت سے بولا۔ "اگر ہو بھی تو جھے كياعلم ہوسكتا ہے۔" " مراخیال ہے کہ آب اس لڑکی کو قریب سے جانے تھے۔"

"ای مدتک که مین مجمی صاحب کا قانونی مشیر ہوں اور وہ مجمی صاحب کی سکریڑی

"آپ اس کے کسی دوست سے بھی واقف ہیں۔"

"دیے بروفیسرتواس بات کا خواہش مند ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔" "رَّرِنبِيں .....مزنجی ایک بیاری ہے۔کون پند کریگا کہ کوئی بیاری اس سے چئی رہے۔"

"ك منك ....!" فريدى باته الله اكر بولا-" كيامسز تجى كوسيريرى برجمى غصراً سكتا ب-" "كيون نبير \_ يقينا آسكا ب- إس كاكهناب كروفيسر محف خوبصورت سكريريول كى

ے اس میں رکچین جیس لیتے اور وہ کئی بار کھلے ہوئے الفاظ میں پروفیسر پر آوارگی اور ياكالزام لكا يحك ب-"

"آپ کی دانت میں بروفیسر کسے کیریکٹر کا آ دی ہے۔" "میے دنیا کے سب آ دمی ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہرآ دمی کی رال خوبصورت عورتوں کے

المجنى رہتی ہے۔'' " تب پھر میں دنیا ہی میں نہ ہوں گا۔" حمید اپنی نبض ٹٹولٹا ہوا بولا۔

"بداک عام بات ہے کیٹن ۔ ویے بی بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ایے آدمی نہ باجنہیں مورت سے کوئی دلچین نہ ہو۔"

" چلئے ٹھیک ہے ..... ہاں تو پھر۔ ' فریدی نے کہا۔ " روفيسر كوبھى خوبصورت عورتوں سے دلچيس ہے۔ جھے اس كاعلم ہے كيكن سيكريٹرى سے

بالعلقات تقال كاعلم مجھنہيں ہے۔''ر "ببرحال مسزنجي سيريزيوں كو بميشه برى نظروں سے ديكھتى رہى ہے اور يہ بھى كہتى رہى

> ٤ كداً خرده مردسكرينري كيون نبين ركھتے-" " کیریٹری اس گھر کی مخارکل تھی؟" فریدی نے پوچھا۔

" کی ہاں.....وہ ای بر سارا گھر چھوڑ گئے تھے۔" العرم موجودگی کی بات نہیں کررہا ہوں۔ کیا پروفیسر کی موجودگی میں بھی اسے گھریلو ملائت مي دخل ربتا تھا۔''

"ال کے متعلق تو ملاز مین ہی بہتر بتا سکیں گے۔"

" نہیں! میرا خیال ہے کہ وہ کوئی دوست نہیں رکھتی تھی۔ تجی صاحب....!" " آپ جملہ پورانہیں کرتے ، مجھے بری شکایت ہے۔ "حمید پھر بول پڑا۔ "جى كى ئېيىلى .... كى جى ئېيىل، دراصل اس حادثے نے مجھے حواس باخته كرديا ي '' خصرف حادثے نے بلکہ کچھانہونی باتوں نے بھی۔'' فریدی ایکی طرف دیکھا ہوائم "من مين سمجها-"

" یمی کے مسر مجمی صبح یہاں آئی تھی اور اس نے لاش کے بارے میں پولیس کومطل کیا "نج..... تي بال-" '' پھر آ پ....!'' فریدی کہتے کہتے رک گیا۔وہ صدانی کو گھور رہا تھا۔ صدانی چند کھے کچھ سوچنا رہا پھر بولا۔" يہاں مجھے سز تنوير كى موجودگى الجھن يُ

کریں ۔' فریدی نے کہااور پھرای کمرے کی طرف مڑ گیا جہاں سے بچھ در قبل اٹھا قا۔ وہ پھروہیں آبیٹے۔ تنویر صمرانی کچھٹو تف کے ساتھ بولا۔ 'وہ ایک انتہائی غصر ے۔ غصے کی حالت میں وہ اپنے ہوش وحواس کھوٹیٹھتی ہے۔ ایک باراس نے غص<sup>ی کا ک</sup> میں پروفیسر جمی پر گوشت کا شیخے کی چھری بھینک ماری تھی اور پروفیسر بال بال بجے تھے۔

'' کیوں....؟ اوہ.....آپ نقابت محسو*ں کردہے ہیں۔میرا خیال ہے کہ*ہم بیو

"شریه" فریدی آسته سے بولا۔"اب آپ کام کی باتیں کردہے ہیں۔" ''ٹھیک ہے۔ گرمیرا ہرگزیہ مقصد نہیں کہ سیریٹری کی قاتل وی ہیں۔'' "ضروری نہیں ہے۔" فریدی نے کہا۔ " پروفیسر خود بھی اس سے بہت زیادہ خائف رہتے تھے۔وہ بہت چالاک عورت ج

طور پر علیحد کی کیلئے تیار نہیں ہوتی اور برابر چین رہتی ہے کہ گذارے کی رقم میں اضافہ کیا جا

فریدی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ اسکی پیشانی پرسلوٹیں ابھر آئی تھیں اور تمیدا کناال

"بون ....!" فریدی بہت غور سے اس کی آ تھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ا

سانظراً رہا تھا۔ دفعتاً تنویر صمرانی خود عی بولا۔ "میں نے منزنجی کے متعلق جو کچھ بتایا ہےائ

ہے، ہے، درابرابر بھی مبالغہبیں ہے۔ غصے کی حالت میں اس سے دیوانوں کی می حرکتیں سرز دہوتی ہیں

الم منز پر بیشے کر کھاناختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔وہ ان سے زیادہ دورنہیں تھا۔ انتظامز جمی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔''مہیں آجائے نا۔'' میدافااورشکریدادا کرےاس کی میز پرجم گیا۔

"كياآب في كريك إين-"مزجمي ني يوجها-

"جي بالشكريي" ميد نے تعليوں سے اس كى اوكى كى طرف ديكھتے ہوئے كہا، جواب

الم بر بچین بیں لے رسی تھی۔ "ر کھنے مٹر ....!" اچانک مزنجی نے آگے جمک کرغیر متوقع طور پر ، ۔آپا

فار اور دوسرول كاوقت برباد كررم ميل-"

"مجھ برقل کا شبہ کر کے ثبوت کے لئے جمک مارنا وقت کی بربادی بی ہے جبکہ تمن بج ادر دونسری گھر میں موجود تھا۔"

" کیا مطلب … ؟"

"میرے پاس اس کے لئے کافی ثبوت ہے کہ پروفیسر جمی تین بج گر آیا تھا۔" حمد متحیراندانداز میں اسکی طرف دیکھنے لگا۔اب وہ اسکی لڑکی میں دلچپی نہیں لے رہاتھا۔

# قل یا خود کشی

"كى ..... بليز .....!" أس كى لۈكى برېردائى ليكن مىزىجى اس كى طرف دھيان ديئے بغير گاری است کی پشت پر ایک دلی عیسائی عورت رئتی ہے اس نے بروفیسر کو بھیلی رات مگارداز سے عمارت میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔"

کیاوہ تین بجے پروفیسر کا انظار کرری تھی۔''میدنے کہا۔

ہوئے کہا۔"اچھامٹرصدانی آب کا بہت بہت شکرید۔ آپ نے حتیٰ الامکان میری مدری اور مجھے تو قع ہے کہ آپ آئندہ بھی میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ براو کرم پروفیسر کوجلد از جلد ملا

كركاس كالأكى كى توجداني طرف مبذول كراسكا تقار اس نے کارا الله ف کی اور گھر جانے کی جائے ہوٹل ڈی فرانس پہنچ گیا۔ آدلی ا قدر کے ہاتھوں مجور ہے۔ اگر تقدیر گھر پہنچانے کی بجائے کسی خوابصورت اڑ کی کا طرف ڈ دے تو وہ کیا کرسکتا ہے۔

منز جمی شایداے دور بی سے پہچان گئ تھی۔ کیونکہ اے دیکھتے بی اس کی بیٹا<sup>لی بہل</sup> پڑ کئیں۔ وہ دونوں ماں بٹی حمید کو ڈائینگ ہال میں دو پہر کے کھانے کی میز پرنظر آئی<sup>ں۔</sup>

ے مطلع کر کے یہاں بلوائے۔" "میں آج می انہیں تار دوں گا۔" تنور نے کہا۔

تھوڑی در بعد فریدی اور حمید واپس ہورہے تھے۔تنویر جاچکا تھا۔ کار کی رفآرزیاں

نہیں تھی۔البتہ حمید ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جرائم اور مجرموں کو گالیاں دے رہا تا فریدی خاموثی سے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ایسامعلوم ہورہا تھا جیسے وہ آگی بکواس من بی ندرہا، پر حمید خود بخو د بی آزاد ہوگیا۔فریدی نے سول بیتال کے قریب کارروکی اور بیاز

اتر گیا۔"تم گھر جاؤ..... میں ابھی آ رہا ہوں۔" الكن حميد في سوجا كدوه كر كول جائد ،وثل ذى فرانس كول نه جائد ؟ پروفیسر تجمی کی بیوی اپی لڑکی کے ساتھ متیم تھی۔اگروہ خہامتیم ہوتی تو حمید اُسے معاف ک<sup>رد</sup>

گر الی صورت میں جبکہ وہ ایک خوبصورت لڑ کی کی ماں تھی۔ حمید اس پر قاتلہ ہونے کا

میں ہوٹل سے چلا جانا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکل کر دوسری طرف سے ہوٹل کی اوپر والی کی اس مربھ سے کیسر متر جس سے کیسر متر جس میں سے کسی ای میں مشرکہ مولان

ی ما است کی ایک میں بھی کچھ کیبن تھے جن میں سے کسی ایک میں بیٹھ کروہ ان ر جا گیا۔ اوپر کی گیلری میں بھی کچھ کیبن تھے جن میں سے کسی ایک میں بیٹھ کروہ ان

رِبنو بی نظرر کھ سکتا تھا۔ لنج فتر کر کے لڑکی اٹھ گئی۔لیکن منزنجی بدستور بیٹھی رہی۔ حمید سوچنے لگا کہ وہ وہیں بیٹھے

کے ختم کر کے رہی انھاں۔ یہ ختی کر میں بعر سورٹ کا رہاں۔ سید دیتے کا میدوادیں سے

کے پیچے جائے تھوڑی دیر بعداس نے بھی فیصلہ کیا کہ اسے وہیں بیٹھنا چاہئے۔

حدید میں دیں ایس زلا کی کہ والیس آتر در کھیا۔ ایس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا

ے بیتیں۔ تقریباً بندرہ منٹ بعد اس نے لڑکی کو واپس آتے دیکھا۔اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا

ں ہا۔ وہ میز کے قریب آئی۔ مسز مجمی اس سے بچھ کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ سے لیا۔ شاید وہ تنہا کہیں جانے کے لئے تیارتھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھی اور ڈائینگ ہال ایرنگل گئی۔ لؤکی وہیں کھڑی چاروں طرف دیکھتی رہی۔ پھر حمید نے کیبن کے پردے سے

> ں کراہے وہیں تھبرنے کا اشارہ کیا۔ نیچ آ کراس نے کہا۔'' فرمائے۔۔۔۔۔ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں۔''

" میرے ساتھ آ ہے۔" وہ تیزی ہے ایک طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ حمید اس کے ساتھ گادوا ہے اس کمرے میں لائی جہاں اِن کا قیام تھا۔

"میں نے آپ کو.....اس کے .....روکا تھا۔" وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی اور در اس کی طرف دیکھے بغیر بولی اور در اس کی مرف دیکھے بغیر بولی اور در اس کی عمل موش رہا۔ "دممی بہت غصہ ور ہیں۔ غصے کی ت میں ان کی عقل سلب ہوجاتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتیں کہ وہ کیا کررہی ہیں یا کیا کہدر ہی اسکے انہوں نے جو اردوہ ہمیشہ ان بر خار کھاتی رہی ہیں اسکے ابھی انہوں نے جو

وگالها ہے آپ اس پر یقین نہ کیجئے گا۔'' ''آپ کو پایا ہے ہمدر دی ہے۔'' ''کیول نہ ہو! کیا دنیا کے کسی آ دمی کواپنے باپ سے ہمدر دی نہیں ہو کتی۔''

''نگراً پان سے علیحدہ کیوں ہوگئ ہیں۔'' ''نگراً پان سے علیحدہ کیوں ہوگئ ہیں۔'' "میں نہیں تھی آپ کیا کہنا جاہتے ہیں۔" "مطلب بیر کہ وہ تین بج رات کو کیا کررہی تھی کہ پروفیسراے اس طرح نظر آیا<sub>د</sub>"

''یہ آپ ای سے پوچھے گا۔'' سز مجمی نے ناخوشگوار کہجے میں کہا۔''اس کا نام لاؤیل ہے۔ ہمارے مکان کی پشت پر اس کا چھوٹا سا مکان ہے۔''

لاؤیل ہے۔ ہمارے مکان کی پشت پراس کا پھوٹا سا مکان ہے۔

''خیر ہم اسے بھی چیک کریں گے۔'' حمید نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مر ' با مر جھکائے کھاتی رہی۔ دفعتا لڑکی نے حمید کو پچھاشارہ کیالیکن حمید نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا

چ ہتی ہے۔اس نے دوبارہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس بار اس کی بجو ہ آگیا کہوہ کچھ کہنے کے لئے اسے وہاں روکنا چاہتی ہے۔ حمید پھر مسزنجمی کی طرف دیکھے جواب بھی اُسی طرح سرجھ کائے کھارتی تھی۔ ''اس اطلاع پر میں آپ کا مشکور ہوں مسزنجمی .....میں دیکھ لوں گا کہ آپ کا بیان ہ

''مسز لا ڈیل سے ضرور ملئے۔'' ''اوہ…… ہاں ایک بات اور…… پروفیسر کا قانونی مشیر صدانی کیسا آدی ہے۔'' اٹھتے اٹھتے رک گیا۔

تك تج ہے۔"

''میں سوال کا مطلب نہیں تجھی۔'' ''مطلب بیر کہ کیا وہ قابل اعتاد آ دمی ہے۔'' ''اوہ……تو کیا وہ آپ لوگوں کومیر ےخلاف بہکانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔''

''نہیں! ابھی تک ہم اس سے ملے بھی نہیں۔'' حمید نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ ''ہوسکتا ہے کہ وہ میرے خلاف زہراً گلنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ صرف مشیر قانوا نہیں بلکہ پروفیسر کا دوست بھی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ ہم دونوں میں فطور پر علیحد گی ہوجائے۔'' طور پر علیحد گی ہوجائے۔'' ''اچھی بات ہے۔ میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔'' حمید نے کہا اور اٹھ گیا۔۔۔۔۔ بظاہرا

''میں علیحد ہنیں ہوئی اس کی تمام تر ذمہ داری ممی پر ہے۔ میں ان سے بہت ڈرتی ہر اس لئے جمعے وی کرنا پڑتا ہے جو وہ کہتی ہیں۔ انہوں نے علیحد گی اختیار کی اور مجھے بمی ا ساتھ تھیٹ لے کئیں۔''

"توانہوں نے مزلاڈیل کی جو کہانی سائی ہے اسے میں غلط مجھوں۔"
د ممکن ہے مزلاڈیل کو دھوکہ ہوا ہو۔ وہ کوئی اور ہو جے وہ پاپا بجھیٹھی ہو۔"
"کیا منزلاڈیل آپ کی ممک کی گہری دوست ہے۔"

'' مجھےاں کاعلم نہیں ہے۔ ویے ، میں اتنا جانتی ہوں کہ ممی دلی عورتوں ہے بہت نف<sub>ر</sub> کرتی ہے۔منز لا ڈیل دلی عی عورت ہے۔لہذا میری دانست میں اس سے دوئی کا سوال پیدانہیں ہوتا۔''

> " شکریہ۔" ممید نے سترا کر کہا۔" آپ بہت ذہین معلوم ہوتی ہیں۔" " کول ہے ؟"

" بیآپ کا انداز گفتگو کہتا ہے ہم لوگوں کو اپنے سوالات کے استے واضح جواب بہ طحے۔ دیکھنے سوالات کو بچھنا اور مناسب جواب دیتا بھی بڑا مشکل فن ہے۔ای لئے میں آپ بہت زیادہ ذہین بچھنے پر مجبور ہوں۔اس کے برخلاف آپ کی ممی .....گر ہاں وہ غصر در ہار

جواب دیتے وقت انہیں غصر آ جاتا ہے اس لئے ان کے جوابات واضح نہیں ہوتے۔"

"جی ہاں..... یمی بات ہے۔انہیں بہت شدت سے عصر آتا ہے۔"

''اب اس سے زیادہ شدت اور کیا ہوگی کہ ایک بار انہوں نے جمی صاحب پر چھری '' ماری تھی۔'' حمید نے کہا اور لؤکی دفعتاً زرد ہوگئ۔اس کے چ<sub>بر</sub>ے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ا<sup>اا</sup> نے ہونوں پر زبان پھیر کر بدقت کہا۔'' کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔''

'' گریہاطلاع ایک بہت ہی معتبر آ دمی سے ملی تھی۔'' حمید نے لاپروائی سے کہا۔ دد

''یہ ..... آخر کس نے یہ بات کس سلسلے میں آپ کو بتائی تھی۔''لڑ کی نے کہا۔'آ کے چبرے کی زردی بدستور قائم تھی۔

ر بہنی برسبیل تذکرہ .....کس نے بتائی تھی یہ میں نہ بتا سکوں گا۔'' روی مو چنے لگی۔ پھراس نے کا نبتی ہوئی آ واز میں کہا۔''نہیں یہ غلط ہے کسی نے آپ کو ایر لگانے کی کوشش کی ہے۔غالبًا وہ اس قمل کومی کے سر منڈ صنا چاہتا ہے۔''

'' ''پ<sub>ه</sub>آپ کیے کهہ محق ہیں۔'' ''د

«کیون نہیں ..... جب وہ غصے میں پاپا پر چھری بھینک سکتی ہے تو غصے کی عی حالت میں پار کھی قتل کر سکتی ہیں۔''

"آپ واقعی بے صد ذہین ہیں لیکن ہم ان لائوں پر نہیں سوچ رہے ہیں آپ کی ممی تو رہت ہیں آپ کی ممی تو رہت آپ کی معی تو رہت آپ کے اتھ علی رہی تھیں ۔ صرف اس بناء پر انہیں قاتل تو نہیں قرار دیا جاسکتا کہ وہ رہیں۔ دنیا کے بہتیرے آ دمی بہت زیادہ غصہ در ہیں۔ لیکن وہ قبل تو نہیں کرتے پھرتے۔ میں تت الفاقا اُدھر آ نکلا تھا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے۔ "

لاک خاموش ہوگئی۔اس وقت اےلاکی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملاتھا۔لیکن وہ انبیں لگا سکاوہ کس قتم کی لڑکی ہے۔

لاً فَ بِحَدِيرِ بعد كِها نَ أَخْرِ بِإِمِال طرح كَى كُواطلاع ديتے بغير كِهال غائب ہو گئے ہيں۔" "بية نہيں۔"ميد بولا۔ پھر اس نے تھوڑے تو تف سے كہا۔" آپ ميرا فون نمبر نوٹ لئے مكن ہے بھی آپ جھے كوئی نئی بات بتا سكيں۔"

لکانے فون نمبرنوٹ کرلیا اور حمید اٹھتا ہوا ہولا۔ 'اب اجازت دیجئے۔''
لاکا کے چبرے سے تشویش ظاہر ہوری تھی۔ اس نے اٹھ کر حمید سے مصافحہ کیا لیکن استک چھوڑ نے نہیں آئی۔ حمید نے اس کی آئکھوں میں الجھنیں دیکھی تھیں۔
الاستک چھوڑ نے نہیں آئی۔ حمید نے اس کی آئکھوں میں الجھنیں دیکھی تھیں۔
الاکی سے نکل کر اس نے ایک دوا فروش کی دوکان سے فریدی کوفون کیا۔
سب سے پہلے اس نے سول جبیتال ہی کے نمبر ڈائیل کئے۔ فریدی اب بھی وہیں تھا

<sup>لائیرکو</sup> کچھ دریا تک انظار کرنا بڑا۔ پھر فریدی کی آ واز سائی دی۔ '' آپ ابھی تک بہیں ہیں۔''حمید نے کہا۔ پُراسرار موجد

روی ٹیل .....!''میدنے قبقہ لگایا۔ ''ایک شعر س لو .....تم انچھی خاصی اردو جانتی ہو۔'' ''ایک شعر س لو .....تم انچھی خاصی اردو جانتی ہو۔''

ہزار جانِ گرامی فدا بہ ایں نبت کہ اپنی ذات سے میرا پنہ دیا تو نے

ر بہواں مت کرو۔ کرنل صاحب تھری سیکس ایٹ ناٹ پر ملیں گے۔'' د بہواں مت کرو۔ کرنل صاحب تھری سیکس ایٹ ناٹ پر ملیس گے۔''

را ج شام کو کہیں ملو۔ میں نے قوم کی بدنصیبی پر ایک تقریر تیار کی ہے۔''

رکھانے دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کردیا۔ حمید نے اس کے بتائے ہوئے نمبر

ریکھانے دوسری طرف سے سلسلہ کی کردیا۔ کمیلہ نے آل نے بمانے ہوئے مجر گئے۔

اع۔ "کڑل فریدی ..... پلیز .....!"حمید نے کال ریسیو کرنے والے سے کہا۔

"بولذ آن کیجئے۔" دوسری طرف سے آواز آئی۔ پھرتھوڑی دیر بعد کہا گیا۔ وہ نائین لس ایٹ پرملیس گے۔

اب تمید نے ان نمبروں پر رنگ کیا۔ لیکن یہاں سے بھی ایک تیسرا نمبر بتا دیا گیا۔ آخر زبابائی مخلف نمبروں پر رنگ کرنے کے بعد فریدی سے دابطہ قائم ہوسکا۔

تمدنے اُسے ننگر پرنٹ سیشن کی رپورٹ سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ "بن اب واپس آجائے۔کھیل ختم ہوگیا۔"

"کیل تو اب شروع ہوا ہے فرزند\_" فریدی نے جواب دیا\_" میں اب گھر بی آرہا اسدوہن چلو۔"

ا کہ تا ہائے گا۔ محریق کراس نے لباس تبدیل کیا اور ریڈیو کھول کر فرانسی موسیق سے دل بہلانے لگا۔ '' پیچپلی رات پروفیسر تقریباً تمین بج اپنے مکان کی پشت پر دیکھا گیا ہے۔'' '' پی خبر کہاں سے لائے۔'' '' پروفیسر کے مکان کی پشت پر کوئی مسز لا ڈیل رہتی ہے اس نے دیکھا تھا۔''

" إل ميں كوشش كرر با مول كر بوسف مار فم جلد موجائے - كيول كيا بات ب\_"

"جسی پراطلاع کس ہے ملی ہے۔"
"ر وفیسر کی بیوی ہے، جھے نہیں معلوم تھا کہوہ ہوٹل ڈی فرانس میں مقیم ہے بی از اللّاقات ہوگئی۔"

۔ 'ہاں!اگروہ خہاہوتی تو شایداس فتم کا اتفاق بھی نہ ہوتا۔'' فریدی نے طزیہ لیج میں ' ''مسز لاڈیل کو میں چیک کروں۔'' ''نہیں میں اسے چیک کرلوں گائم ننگر پزنٹ سیکشن کودیکھو۔ مجھے بہت جلدر پوٹ جائ

"اچی بات ہے، لیکن اب آپ کو کہاں فون کیا جائے۔"
"تم ریکھا کوفون کر کے اس ہے معلوم کر سکو گے، میں اسے اپنے متعلق اطلاع دیتاں ہوںاً
"پیفدمت آپ نے کسی مرد کے سپر دکیوں نہیں گی۔"
لیکن فریدی نے اس کا جواب دیے بغیر سلسلہ مقطع کر دیا۔
حمید دوا فردش کی دوکان سے نکل کر آفس کی طرف روانہ ہوگیا۔ فریدی کا مقصد شا

تھا کہ جمید ننگر پرنٹ سیشن والوں کے سر پر سوار ہوکر جلد از جلد رپورٹ تیار کرائے۔ رپورٹ مل گئی لیکن ساتھ ہی جمید کی بانچھیں بھی کھل گئیں کیونکہ بیسو فیصد کی خو<sup>ر گئ</sup> کیس تھا۔ رپوالور کے دستے پر مرنے والی ہی کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس نے فون پر ریکھا کے نمبر ڈائیل کئے۔ ''ہیلو۔۔۔۔۔!'' دوسر کی طرف سے آ واز آئی۔

'' اُف وہی آ واز ہے ..... بالکل وہی آ واز ہے۔''حمید نے آ واز بدل کر کہا۔ ''کون ہے۔''ریکھا غرائی۔

جب اس سے بھی دل ند بہلاتو جرمنی پرطیع آ زمائی کی لیکن آخر کار بی بی کی کافرر آی گئی بچه دیر تک تو وه سنتار ہا مگر جب مینڈھے سے لڑنے لگے تو اس نے ریڈیو بند کر<sub>کا</sub> ے سر عمرا دینے کا ارادہ کیا۔ پیتنہیں ریڈیو کا کیا حشر ہوتا لیکن ٹھیک ای وقت فریدی اڑ اس نے اسے کمرے سے آواز دی۔ حمید طوعاً و کرباً اٹھا۔ حقیقت میتھی کہ اب اس کا اس کے میں دل نہیں لگ رہاتھا۔

" کیوں بھی ۔" فریدی اُسے دیکھ کر مسکرایا۔" تمہارے چبرے پر جانکن کیوں سوارے ا "ملك الموت سے دوتی كرنے كا نتیجه بھكت رہا ہول-"

"تم نے اس وقت بڑا کام کیا۔" "کیا۔۔۔۔؟"

"مسز لا ڈیل کی دریافت ..... بیورت کام کی معلوم ہوتی ہے۔" "برهايى وكام كى موتى ين-"حمد في جلي كلي لهج من كا-''اور ساتھ بی وہ سیاہ فام بھی ہے۔''

" كروالخ شادى آج كل ميرا برابه اداس رجيا ہے۔"

"مسز لاؤیل کابیان نے کہ اس نے تین بج شب کواے دیکھا تھا۔"فریدی فا کی بکواس پر دھیان دیئے بغیر کہا۔''وہ جیپ سے اتر کرعقی وروازے کو کھول رہا تھا۔''

. • دختم بھی سیجئے۔ ربوالور کے دیتے پر مرنے والی بنی کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ آ

آني خواه واحقل كاكس بناني يركون لل كي بين

''اگر وہ خودکشی بی ہے تو تنین بجے پروفیسر کی موجودگی دلچیں سے خالی نہ ہوگی ک<sup>ہا</sup> پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کےمطابق موت تین اور چار بجے بیٹے ورمیان واقع ہوگی تھا۔''

" ہوسکا ہے کہ جمی صرف بندر و من من من مركز والي بطا كيا ہواوراس كے جانے ك من بعداس نے خودشی کرلی ہو۔"

" پھرتم کیا کہنا جاتے ہو!"

" اگراس نے جمی کی واپسی کے بعد خور کٹی کی ہوگی تو اس سے جمی پر کیا اثر پڑے گا۔" برنیں سوائے اس کے کہ الی صورت میں جی کوخود کئی کے اسباب پر روشی ڈالنی راگراس سے پہلے ہی خود کٹی کر چکی تھی تو مجمی نے پولیس کواطلاع کیوں نہیں دی۔'' المريئے۔ "حمد ہاتھ اٹھا كر بولا۔ "آخرآپ نے لاڈيل كے بيان پر يقين كيے الن ب كرمز جمى في اساس غلط بيانى كے لئے تيار كيا ہو۔"

میں کب کہنا ہوں کہ ایسا نہ ہوا ہوگا۔ کیا تم یہ سجھتے ہو کہ میں نے پروفیسر کو پھانی انبيرليا --

المي كها بول كه اس قص كوختم كيجة \_ ضرورى نبيل كه يدقل على بو \_ آ ب بهى سيد ه

"میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بیقل عی کا کیس ہے۔ مگر کیا خود کشی کے اسباب کا پت لگانا فرائف ہے خارج ہے۔''

"خورکٹی کی وجہ معدے کی گرانی بھی ہوسکتی ہے۔" حمید بولا۔" آپ بینگن کا بھرتا کھا

وكفظ بعديمي دل جائع كاكه خودكشي كربيطو-" " چادوه معدے کی گرانی عی سہی لیکن پھر آخرتمہارے تلتہ نظر کے مطابق مجی کی بیوی نے

الل كوغلط بياني بريكون آماده كيا؟"

"مُكُن ہوہ اى طرح مجمى كا خاتمہ جا ہتى ہو۔"

"مجريه مازش موئى نا.....اگر بيسازش ہے تو محكه سراغ رسانى كاكوئى فرداس كى طرف الاً عميل كي بندكرسكتا بــ"

" يرى طرف سے آ ب آئھيں بھی کھلی رکھئے اور ضرورت بڑے تو عیک بھی استعال ت تیک جھلا گیا۔ لیکن فریدی اس کی برواہ کئے بغیر کہتا رہا۔ ' سیکریٹری بچھلی رات بڑے المُوْمُ كُلُ الْوَكُرول كابيان م كدوه اس بيانو بجاتا مواجهور كركة تصار خودكى كى الانتجاموتي تووه اتنے اچھے موڈ میں نہ پائی گئی ہوتی اور اگروہ کی الجھن بی کا نتیجہ تھی تو بہت

را جواے اپنے تار کے جواب میں پروفیسر کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ بنام تھا" میں نہیں آسکا۔ ایک مفصل خط لکھ رہا ہوں۔ کرنل سے کہو کہ دو چار دن مجھے

یٹائ بائ <sub>وجور ن</sub>کریں۔ور نہ میری ساری محنت برباد ہوجائے گی۔'

ہے۔ ز<sub>یدی</sub> نے پیغام پڑھ کر فارم اے واپس کرتے ہوئے کہا۔''پروفیسر کی واپسی بہت ہے۔ جھے ڈرے کہ کہیں جھے تختی نہ کرنی پڑے۔''

ں نے کہا۔'' کیا آپ ہمیں سیریٹری کی بچھلی زندگی سے متعلق سیجھ بتا سیس گے۔'' ''نہیں جناب! میں بھلا اس کی بچھلی زندگی کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں۔''

"اں کانام ڈورو تھی تھا۔" "کی ہاں.....میں ای نام سے جانتا ہوں۔"

"ممانی صاحب! کیا ڈوروتھی خود کئی بھی کرسکتی تھی۔" فریدی نے کہا۔ "دنیا کا ہرآ دمی خود کثی کرسکتا ہے، کرنل کیا خود کثی کے امکانات بھی ہوسکتے ہیں۔"

"بیں .....ایک فصد بھی نہیں۔ حالانکہ ربوالور کے دستے پر صرف ای کی انگلیوں کے ، طے میں اور ربوالور کا ایک بی چیمبر خالی ہے۔ پانچ میں گولیاں موجود ہیں۔"

"ادراً پاسکے باوجود بھی اسے خود کئی کا کیس نہیں سجھتے۔" صمرانی نے جرت سے کہا۔ "کی ہاں۔۔۔۔۔ میں اسے خود کثی کا کیس نہیں سجھتا کیونکہ میں نے ایک گولی کمرے کی سے جمان کالی ہے اور زخم کی حالت سے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ گولی قریب سے چلائی گئ "کی کنا الے عوا ریوالور کی مالی کنیٹی پر رکھ لیتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں زخم کے گرد گنا تات لازمی طور پر ملتے چاہئیں۔ لیکن مرنے والی کی کنیٹی کی کھال پر اس قتم کے کرد

ن كُلُ بِائِ كُدُ رَخْم كَى حالت سے صاف ظاہر تھا كہ گولى كافى فاصلے سے جِلائى گئے۔" "تب تو ..... يقيناً ..... گرآخرا سے قل كس نے كيا۔" صدانی نے تشویش كن لہج میں پہلے اسکے ذہن میں خود کئی کے خیال نے سر ابھارا ہوگا۔الی صورت میں خود کئی کا فیمل اجا کہ ا ہوتا۔ ہفتوں تو خیال ذہن ہی میں پکتار ہتا ہے۔اگر وہ بہت دنوں سے خود کئی کیلے مون رہا اس نے ریوالور کیوں استعمال کیا۔ جب کہ اُسے کی تتم کے زہر آسانی سے ل سکتے تھے" " زہر آسانی سے نہیں ملاکرتے۔"حمید نے کہا۔

''روفیسر کی تجربہ گاہمیں پوٹاشیم سائینائیڈ تک موجود ہے اسے خریدنے کیلئے بازارز پڑتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ بغیر لائسنس کا ریوالور رکھنا زہر حاصل کرنے سے زیادہ مشکل کا ہے۔ '' میں سمجھا تھا کہ ریوالور پروفیسر کا ہوگا۔'' ''نہیں ۔۔۔۔۔ آج تک اس کے نام سے ریوالور کا کوئی لائسنس نہیں ایشو کیا گیا۔''ز

نے بچھ سوچتے ہوئے کہا۔"اگر میں اسے خود کئی کا کیس تسلیم کرلوں تب بھی پیچانیں چر گا۔اس صورت میں ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اسے ریوالور طا کہاں سے تھا اور اگرون بغیر لائسنس کا ریوالور رکھتی تھی تو اسے یقینا آیک خطرناک عورت تسلیم کرنا پڑے گا۔" بخیر لائسنس کا ریوالور رکھتی تھی تو اسے بقینا آیک خطرناک عورت تسلیم کرنا پڑے گا۔"

فریدی کوتمید کی جھلاہٹ پر ہنی آگی اور اس نے کہا ''ہر حال میں ہمیں بیکر پڑے گا۔خواہ وہ خودکثی ہو۔خواہ قل، بغیر لائسنس کے ریوالور کا مسئلہ ہمیں اس وت الجھائے رکھے گاجب تک کہ ہم بیرنہ معلوم کرلیں کہوہ مرنے والی کو کسے اور کہال ملاتھا۔"

## خشه حال لڑکی

حمیداس سے الجھتا عی رہا۔ گر پھر فریدی نے مزید وضاحت نہیں کی، شاکدوہ خود جل اس مسئلے پر کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سوچ سکا تھا۔

دوسرے دن مج بی مج پروفیسر نجی کاویل صدانی آگیا۔اس نے فریدی کے سائے ا

کہا۔''جہاں تک جھے علم ہے وہ ایک شریف اور سلیم الطبع لڑی تھی۔ میں نے آئ تکم الم سمی ملنے والے کو ہروفیسر کی کوشی میں نہیں دیکھا۔''

"اب آپ نے بھی دوسری راہوں پر بھٹکنا شروع کردیا مسٹر صرانی۔" فریل اللہ اللہ اللہ کا آپ نے منزنجی کے غصے کا تذکرہ کرتے وقت ....."

'' و کیھئے تھہریئے۔'' صدانی بول پڑا۔'' جھے غلط نہ سجھئے۔ میں نے یونی پر میل ہے' بات کہددی تھی۔میرا ہرگزیہ مقصد نہ تھا کہ سزنجی پر کمی قتم کا الزام رکھوں۔''

"آ پر کھے یا نہ رکھے وہ پرسول رات تقریباً ڈیڑھ بج ہوٹل سے باہر گئ تم وہاں چیک کرچکا ہوں۔"

"میرے خدا.....!" یک بیک صدانی کے ہونٹ خٹک نظرآنے لگے۔

اور پھر اس کی واپسی تقریباً ساڑھے تین بجے ہوئی تھی۔ پچھلی رات خود اس۔ اعتر اف کرلیا ہے کہ وہ ڈیڑھ سے ساڑھے تین بجے تک ہوٹل ڈی فرانس سے باہر رہی آ

''اس نے اعتراف کرلیا ہے۔''صمانی نے نحیف آ واز میں کہا۔

''اگر نہ کرتی تو اس ہے بھی کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ میں نے مقامی ہوٹلوں کے نے قوانین وضع کرائے ہیں جن کے تحت قیام کرنے والے مسافروں کے لئے لاز ک

ہے کہ وہ رات گئے باہر جاتے وقت اپنی روانگی ایک رجٹر میں درج کریں جہاں جا ہوں وہاں کا عوالہ دیں۔ کسی سے ملتا ہوتو اس کا نام اور پیة تحریر کریں بہر حال دہ!

دوست سے ملنے گئ تھی۔اس نے اس کا نام اور پیة تحریر کیا تھا۔''

" پھر آپ نے اس کھنے والے کو بھی چیک کیا ہوگا۔''

''یقیناً.....وه دو سے تمن بجے تک اس کے ساتھ شراب پتی رہی۔''

''اوه.....تب تو مُحمِک ہے۔''

"کیا ٹھیک ہے۔"

"بات وراصل یہ ہے کرتل ..... میں پروفیسر کے خاعدان کا خبر خواہ ہول

بوفیسر کے لئے یہ ایک بہت بڑا داغ ہوگا اگر اس کی بیوی کے خلاف اس فتم کا کوئی رہے ہوگا ۔ بہت کا داغ ہوگا اگر اس کی بیوی کے خلاف اس فتم کا کوئی ۔ بہت کی ا

ہے ہوں۔ "بہمیں کہاں جانا ہے۔" فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کرکہا۔ حمید سمجھ گیا کہ وہ صدانی

الاعامة اسب-من فس! محيد بولا-

"اجازت ہے۔" صدانی نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔

"اوه...... ضرور ..... لیکن ہوسکتا ہے کہ پھر کسی وقت آپ کو تکلیف دی جائے۔" مدانی چلا گیا۔ حمید خاموش ہو گیا تھا۔ پھر پچھ دیر بعداس نے کہا۔" تو اب یہ پچ چی قتل کا

> بى بن گيا ہے۔'' ''ہاں .....اب اٹھو۔ آفس جانے سے پہلے مسز لاڈیل سے ملتا جا ہتا ہوں۔''

> > "اں ہے آپل کھے ہیں۔"

"إلى ..... آج پھر-" فريدى بولا-" كل ميں نے اس سے يونى مختفرى گفتگو كى تقى-كن آن ديكھوں گا كدوه بنائى بوئى گواه تونبيى ہے-"

" فیراے چھوڑ ئے۔ آپ کہتے ہیں کہ مرنے والی کے ربوالور کا چیمبر خالی تھا۔ لیکن کیا اللہ جوال کی کھا۔ لیکن کیا اللہ جوال کی کھورٹری سے زکالی گئی ہے اس ربوالورکی نہیں تھی۔''

"ای ساخت کے دوسرے ریوالور کی گولی کہی جاستی ہے۔اس ریوالور کی نہیں ہو گئی۔"

"تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتفاق سے قاتل کے پاس بھی اس ساخت کا ریوالور

"بروتمااور ڈوروقمی نے اس پر فائر کیالیکن گولی دیوار پر گلی پھر قاتل نے فائر کردیا اور گولی اس

اکٹیل گل "

" فالحال ميرايمي خيال ہے۔"

" کین قاتل نے خود ہے اسے خود کئی کا کیس بتانے کی کوشش نہیں گی۔'' "تمهارا بیر خیال بھی درست ہے ورنہ وہ کم از کم دیوار والی گولی تو نکال بی لے جاتا اور , بنین تم اشیش و میکن نکال لو۔''

«نودنکن پر چلیں گے اور میں چھڑا ٹکال لوں۔" حمید نے بُرا سامنہ بنا کر کہا۔ «نود

«بين نكال لول گا چيكڙ ا.....اب تو دفع بوجاؤ-"

مدنے باہرآ کر میراج سے لکن تکالی اور ہول ڈی فرانس کی طرف روانہ ہوگیا۔اسے

نی که ده دُائینگ بال بی میں ملے گی لیکن وہ و ہاں کہیں نظر نہ آئی۔او پر کی گیلری میں بھی ا پر ان کروں کی طرف چل پڑا جہاں ان کا قیام تھا اور ای کمرے کے سامنے رکا جس پر ، ناس نے اس سے گفتگو کی تھی۔ دروازے پر ہلکی می دستک کا جواب بہت ہی دھیمی آواز

لا - پرحید نے قدموں کی آ واز تی-

"كون ب-"صوفيه نے آہتہ ہے كہا۔ حميد اس كى آواز بيجيان كيا تھا۔

"كيئن تميد-"

"اوو .....كيشن!" صوفيه نے جواب ديا۔" بيدروازه باہر سے مقفل ہے۔ تنجى ديوار سے

اولى- براو كرم قفل كهو لئے-" مید نے متحیرانداز میں منجی کے سوراخ کی طرف دیکھا چر دیوار سے لگی ہوئی منجی بر

والوج رہاتھا کہ آخراس کا کیا مقصد ہوسکتا ہے۔

"كيشن....!" اندرے كيكياتى موئى ئ واز آئى۔" آپ كيا كررے ہيں۔" "أو ..... مال ....!" ميد چونک كر بولا-" تشهر ئے! مِن تقل كھو لنے جار ہا ہول-"

"شكريه! جلدي سيجيخ \_صرف دس منك اورره گئے ہيں-"

تیدنے تقل کھول کر دروازے کو دھا دیا۔لیکن دوسرے بی کمیح میں اس کے منہ سے الم كرزووى آواز نكلي كيونكه يه بجيلے دن كى حسين صوفي نہيں معلوم ہوتى تھى۔اس كے بال الله کی نے بردی بے در دی سے اپنے تیز ناخن چبھائے تھے۔

کچه دور کا پلاسر اس طرح اکھاڑ دیتا کہ وہ گولی کا نشان معلوم نہ ہوتا۔'' حميد خاموش ہوگيا۔اتے میں نون کی گھنی جی۔ " ویکھو ..... کون ہے۔ " فریدی نے کہا۔ حمید نے ریسدور اٹھالیا۔

"بلو ..... بلو ....!" دوسرى طرف سے نسوانى آواز آئى۔" يم صوفي جي بر رروفیسر مجمی کی کڑی۔کل آپ نے مجھے اپنا نون نمبر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ نون رِاّرِ

ہیں یا اور کوئی ہے۔ میں آپ کا نام نہیں جانت ۔'' " ہاں میں بی ہوں کل میں نے آپ کواپنا فون تمبر دیا تھا جھے کیپٹن تمید کتے ہیں

"اوه.....كينن آپ نے كہا تھا كہ جب ضرورت ہو مجھ فون كردينا\_"

"جي ٻان.....مين نے کہا تھا۔" "من بہت شدت سے آپ کی ضرورت محسوں کردہی مول .... فورا آ یے۔"

حمید فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔

" وه گھنے کے اندری اندر۔ اس وقت ساڑھے نو بج ہیں۔ اگر آپ آ دھ گئے

آئے تو پھر پھے نہ ہو تکے گا۔"

"بات فون پرنہیں بتا سکتی۔ویے جھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔"

"عِن آ رہا ہوں۔"

''کون تھا۔'' فریدی نے پوچھا۔ " تجى كى لاكى اس نے جھے آ دھ كھنے كے اعدر عى اعدر بلايا ہے-" حميد ف

فریدی کو پوری چویشن سے آگاہ کردیا۔

"د ممکن ہے اس سے کوئی نگ بات معلوم ہو سکے تم جاؤ۔ میں لاڈیل کو چیک کرول "گاڑی لے جاؤں۔"

" لے چلئے ۔ خدا کے لئے مجھے یہاں سے کہیں لے چلئے۔" اس نے معظر باندازی

کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔"اب صرف آٹھ منٹ رہ گئے۔"لوکی نے ال

ہاتھ بکڑ کر دروازے کی طرف کھنچتے ہوئے کہا۔ حمد راہداری میں آ گیا۔ لڑی نے بران او

مزجمی نے دوسرا قدم اٹھایا اور پانچ یا چھ سٹر ھیاں طے کر کے حمید کے قریب بیٹنی گئ۔ « کیوں؟"اس نے کچھ بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔

" بج بھی نہیں۔" حمید نے لا پروائی سے کہا۔" آپ جھے دیکھ کررگی تھیں ای لئے میں رع بیزا کہ آ ۔ کو جھ سے کچھ کہنا ہے۔"

ار گیا تھا۔ کیا آپ کو جھ سے کچھ کہنا ہے۔'' رفعہ جہ جہ جم سمجھ تھی شامد آ مرے جا گئے سال آئے تھے۔''

«نبیں تو ..... بی نبیں .... میں تجی تھی شاید آپ میرے بی لئے یہاں آئے تھے۔" " بی نبیں یہ میرالبندیدہ ہوٹل ہے اور میں اکثریہاں آتا رہتا ہوں۔"

"یی ہیں بیر راپساریدہ ہوں ہے اور میں اسریہاں اسریہاں اسریہاں اوں ۔
"خیرکوئی بات نہیں۔" سزجمی نے کہااور ایسا معلوم ہواجیسے وہ آگے بڑھ جا، انگالیکر
روہ میدکی آتھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔" یہ بھی ایک مضحکہ خیز انفاق ہے کہ آپ لوگوں کے

رواجمد لیا موں میں دیک میں ہوں ہوں۔ یہ ن ایک مدیر معال ہے دار مات کوقوی کرنے کے لئے جھے سے عجیب وغریب حرکتیں سرز د ہو رہی ہیں۔"

"مينبين سمجها-"

"مریضروری تونبیں ہے کہ تھن ای بناء پر آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کردی بائے۔ دنیا کی کوئی عدالت صرف اتن ہی بات پر آپ کو قاتلہ نہیں قرار دے علی کہ آپ تل

الادات كو كي درير موثل سے با مردى تھيں۔"

" نیر ہوگا۔" مسزنجی نے اپنے سر کوخفیف ی جنبش دی اور آ گے بڑھ گئا۔ پھر تمید نے ہوٹل کا ایک ایک گوشہ چھان مارالیکن صوفیہ کا سراغ کہیں نہ ملا۔ اس نے مہاکراس کے کمروں کی طرف بھرواپس جائے۔لیکن پھرارادہ ملتوی کردیا۔ ے جھک کر دروازے کومقفل کیا اور کنی پھر دیوار سے لئکا دی۔
'' چلئے! خدا کے لئے کسی ایسے رائے سے باہر نکلئے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔'الا) اس کا ہاتھ بکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔'' میں ایک ایسے رائے سے واقف ہوں۔وہ رائر ای رو کھلا ہوگا۔رات کو بند کر دیا جا تا ہے۔''

نہیں سوچ رہا تھا کہ عقریب وہ کی بو کھلا ہٹ کا شکار ہونیوالا ہے۔ صوفیہ اسے اس طرح کھنی استیں سوچ رہا تھا کہ عقریب وہ کی بوطلا ہٹ کا شکار ہوجانے کے بعد کوئی بناہ گاہ تلاش کررہی ہوجانے کے بعد کوئی بناہ گاہ تلاش کررہی ہوجانے حمید اس رائے سے واقف تھا۔ یہ ہوٹل کی عمارت کی پشت والی سڑک کیطرف لے جانا ہم دوسری منزل پر بہنچ کروہ ایک لحظہ کے لئے إدھر اُدھر و کیھنے گی۔ دونوں طرف دہ

وہ تیسری منزل کی ایک راہداری میں چل رہے تھے۔حمیداس وقت اس کے علاوہ اور

"میرے خدا.....!" دفعتا اس کے منہ سے نکلا اور وہ حمید کا ہاتھ چھوڑ کر دائن جانب راہری میں دوڑتی چلی گئی۔ حمید نے چھ کہنا چاہا لیکن الفاظ ہوٹوں تک آنے سے پہلے بی گھٹ کر رہ گئے۔ ک

منزل کی دوطویل رامداریال تھیں۔

اس نے صوفیہ کی ماں کو اوپر آتے و کھے لیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے ذینے طے کرتی اک طرف آری تھی۔ پھراس کا سر بھی اٹھا اور حمید ہے آ تکھیں چار ہو کیں۔ حمید تو رک ہی گیا آ وہ جس زینے پر تھی دفعتا ای پر رک گئے۔ اس کے ہونٹ کھلے اور پھر مضبوطی ہے بندکر

گے۔ اتی مضبوطی سے کہ جڑوں پر ککیریں ہی امجر آئیں۔ حمید اسے توجہ اور دلجی اسے در اور دلجی اسے در اور دلجی اسے در ایک جانب والی راہداری کی طرف بھی نظر دوڑ ائی لیکن وہ دوسر سے میں مطرف بھی نظر دوڑ ائی لیکن وہ دوسر سے میں مسئول تھی۔ سنسان پڑی تھی۔ سنسان پڑی تھی۔ شاید صوفیہ وہاں سے بھی کسی دوسری راہداری میں مڑگی تھی۔



#### بیان میں اضافہ

پھودر بعد حمید سینٹ جوزف کالونی کی طرف جارہاتھا اور صوفیہ کی شخصیت ایک موال بن کر اس کے ذہن میں چھے رہی تھی۔ کیا وہ اسے کوئی اہم بات بتانے والی تھی؟ اس کے چرے پرخراشیں کیوں تھیں؟ گالوں پر نیل کیوں تھے؟ اس کی پلکوں میں ورم کیا تھا؟ کیا, بہت روئی تھی؟ آخر کیوں؟ اسے کرے میں کس نے قید کیا تھا؟

آخری سوال کا جواب صاف تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے تی اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ اُلا تھی۔لہذا بہی کہا جاسکتا ہے کہ اسے اس کی بی واپسی کا خوف تھا اور شاید وہ اس کی واپسی۔ قبل بی ہوٹل چھوڑ دیتا چاہتی تھی تو کیا اس کی اس خراب حالی کی ذمہ دار اس کی ماں ی تھی کیااس نے اسے نوچ کھسوٹ کررکھ دیا تھا؟ آخر کیوں؟ اس ''آخر کیوں''کا حمید کے پاس کو جواب نہیں تھا۔

پھر یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ وہ اور فریدی ساتھ عی مسز لا ڈیل کے مکان کے سائے پنچے۔ فریدی اسٹیشن ویکن عی میں آیا تھا۔

"كون؟ كياخرب؟" فريدى نے بوچھا۔

"بى اتى بى كە جھے كوئى خرنييں \_"
"كى مطلب .....!"

حمید نے لاڈیل کے مکان میں داخل ہونے سے قبل بی مخفر اُسے سب پچھ بتا دیا۔ "کہانی دلچیپ ہے۔" وہ ایک طنزیہ کی مسکر اہث کے ساتھ بولا۔ اس کی آ تھوں۔ بے اعتباری مشرقے تھی۔ حمید سجھ گیا اسے اس کہانی پریقین نہیں آیا۔

"آپیفین کیجے۔"اس نے کہا۔

'آ و ۔۔۔۔۔ پھر سی ۔۔۔۔ یس کوشش کروں گا کہ جھے اس کہانی پریفین آ جائے۔'' حمید خاموثی سے اس کے ساتھ چلنا رہا۔

پہلے موسط طبقے کا گھرانہ تھا اس لئے یہاں نہ تو انہیں کال بل کا بٹن ملا اور نہ کوئی پہلے موسط طبقے کا گھرانہ تھا اس لئے یہاں نہ تو انہیں کال بل کا بٹنے تھے۔ پائیں باغ بہد وہ ایک چھوٹے سے پائیں باغ سے گزر کر برآ مدے تک پہنچے تھے۔ پائیں باغ بہدوہ کے بانسوں سے حد بندی کی گئی تھی۔ عمارت مختفری تھی۔ اس میں زیادہ سے

نی کمے درہے ہوں گے۔ زبدی نے انگلی سے ایک دروازے پر دستک دی۔ پچھ در بعد دروازہ کھلا اور ایک سیاہ نے نے انہیں خوش آ مدید کہا۔ یہ چالیس اور بچاس کے درمیان رہی ہوگی۔ قد ویسے تو ی تاکین بہت زیادہ موٹا ہے کی وجہ سے پہلی نظر میں پستہ قد معلوم ہوتی تھی۔

ناھا میں بہت کی ایک جیوٹے سے مرے میں بٹھایا گیا۔ یہاں کی کرسیاں بید کی تھیں اور ان پر رکھوں کے گدے پڑے ہوئے تھے۔

" مجھ افسوں ہے کہ میں نے آج چرآپ کو تکلیف دی۔" فریدی نے کہا۔ "نہیں جناب..... تکلیف کیسی۔ یہی فخر میرے لئے کیا کم ہے کہ آپ جیسے بڑے آ دمی

ال تك آنى كى تكليف گوارا فرمائى ـ ورندآپ تو جھے كوتوالى بى ميں طلب كر سكتے تھے۔'' "نين ميں ايمانبيں كرسكا تھا۔ جھے شرفاء كى عزت كابوا خيال رہتا ہے۔''

"بيآپ كى عالى ظرفى اور نيك نفسى ب ورنه بوليس والے تونه شاه كوچھوڑتے ہيں اور نه

"کُل آپ نے بینیں بتایا تھا کہ واردات والی رات کو آپ نے پروفیسر کو کیے دکھ پایا تھا۔"
"بات دراصل یہ ہے جناب کہ میں نے باہر باغیج میں انٹاس لگا رکھ ہیں لہذا جھے ان
لال کے لئے بیرونی برآ مدے ہی میں سونا پڑتا ہے گو کہ یہاں آس پاس بھی بڑے لوگ
الل کے لئے بیرونی برآ مدے ہی بچوں کی ہی ہوتی ہے۔ میں بھی آپ سے بینیں
لاک کو اس کی سرنا پر میں اُسے اکثر بلیک میل کرتی رہی ہوں۔"

المائی منے لگا بھر بولا۔ ''وہ یقینا برا ڈرپوک ہوگا۔ بھی تو آپ کی دھمکیوں میں آجاتا الزنجھ یقین ہے کہ آپ بہت شریف ہیں اور کسی کو بدنام نہیں کرسکتیں۔''

عورت نے بھی قبقہہ لگایا۔ حمید کا دل جاہ رہا تھا کہ اپنے کیڑے چیر بھاڑ کر کی مج

وفیرےم معکد خیز چرے کی ایک بلکی می جھلک بی اس کی پیچان کروائے ہے۔اس ، ناے چرے پر بوی بوی اور بہت زیادہ تھنی مونچیس ہزارمیل کے فاصلے سے صاف نظر

"فریدی بولا۔"آپ نے فائر کی آواز بھی تی ہوگ۔"

، نبی ....میں نے فائر کی آ واز نبیس می کیونکہ میں پھر جلد عی سوگی تھی۔''

" پری عیب بات ہے کہ فائر کی آواز کمی پڑوئ نے نہیں تی-" فریدی نے حمد کی

مزلاد یل کچھ سوچنے لگی۔ پھر قبل اس کے فریدی کچھ کہتا اس نے کہا۔ "میں نے کل سے

<sub>ېډ</sub> ښر کې بيوی کو بټالې تقي اس وقت وه صرف منتی ريی تقی .....کين آج؟'' "السرة ج كيا!" فريدى اسغور سدد كيض لكا-

"ابھی کچھ در پہلے وہ میمیں تھی اور جھ سے کہدری تھی کہ میں اپنے بیان میں تھوڑا سا

الرددل ال كوش وه جھے دو بزار روپے دے گا۔"

"فرب!"فريدي آ مع جمك آيا\_"ياك دلچب اطلاع بكيا اضافه كرانا جائ بوه-" " كى كەملى نے پروفيسر كے اغرر چلے جانيكے تقريباً ميں منٹ بعد فائر كى آ وازى تھى۔" "آپ واقع بہت شریف ہیں۔آپ کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو مفت ہاتھ آنے

> لاہزاداے گراں نہ گزرتے۔'' "میرک نظروں میں قانون کا بہت احترام ہے جناب۔"

'ہونا بھی چاہے۔ ہرشریف شہری قانون کا احرّ ام کرتا ہے۔'' فریدی نے کہا۔ پھر

الله کا آپ نے مزجمی ہے اس کا وعدہ کرلیا تھا۔" تل ال من نے وعد و كرليا تھا اور وعد و كرتے وقت عى سيمى سوچ ليا تھا كداني مبل المعنى أب كواس كى اطلاع دول گى-"

مل بحد شكر گذار ہوں۔ اچھااب اتنااور بیجئے كەمىز مجمى كواس كاعلم نە ہونے بائے۔''

ہوئے ساتڈ کی طرح ڈگراتا بھاگتا چلا جائے۔ عورت كهدرى تقى -آب تحيك كت ين-يد بليك ميانك بدى شاندار برميا ے کہتی ہوں کہ ناک سے زمین پر لکیر ڈالو، ورنہ میں سب سے کہددوں گی کہتم میر انال

> " تربوزنبیں لگائے آپ نے۔" حمید نے بوچھا۔ "جینہیں۔"

"ضرورلگاہے۔ من آپ کے تربوز چرانے آیا کروں گا۔" عورت نے پھرفہ تبدلگایا اور بے ڈھنگے بن سے بنتی رہی۔ فریدی نے فورانی گفتگو کا مور دیا۔اے خدشہ قالہ کہیں مید تفرز کن شروع کردے۔

"إن توجب ال كى جي يهال پنجى تو آپ كى آ كھ كل كن-" " بى بال ..... اور مجھے حيرت بھى ہوئى كيونكه اتى رات كے يہاں اس لائن مل كولًا ا ا بی گاڑی نہیں لاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اول اس لائن والوں کے باس گاڑیاں ہیں جی نہیں۔ کیا ادھر کے مجھی لوگ عی میری کم حیثیت کے ہیں۔ رہے سامنے والی لائن کے بڑے لوگ آوا کے گیراج بھی دوسری ہی طرف ہیں لہٰڈا ادھر گاڑی لانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔" " مرکیا آب یقین کے ساتھ کھکتی ہیں کہ وہ پروفیسر بی تھا۔"

"جي بال ..... مين يقين كرساته كهد كتي جول كدوه بروفيسر عي تفا-" "میرا خیال ہے کہ بیگل تاریک بی ربی ہوگی کیونکہ میں نے بوری کلی میں مرف الْيَكْمُرُك بِول دَيِهِ مِين ـ دونوں سروں پرنصب مِين البذا گلي كا يہ حصه زيادہ روثن نه را ہوگا۔" 'آپ کا خیال بالکل درست ہے جناب! لیکن پروفیسر کا چیرہ میں نے ای گئے دلج

تفاكداس نے جيپ كاانجن بندكركے اندر بيٹے بى بيٹے سگريٹ ساگايا تھا-'' ''مکن ہے آپ کو دھوکہ ہوا ہو۔ آپ سوتے سوتے جا گی تھیں۔''

يُراسرار موجد

بعےاں نے فریدی کواپی طرف متوجہ دیکھا خود ہی دوڑتی ہوئی پائیں باغ کی حدود سے

·ای ذرای تکلیف اور محترمه- "فریدی بولا-

"ضرور جناب آپ بالکل تکلف نه فرمائے۔ میں گھنٹوں اس جگہ کھڑی رہ کرآپ کے

ی کے جواب دے سکتی ہول۔"

"كياروفيسراكثراى درواز \_كواستعال كرنا ربا -

"بنیں ..... برسوں میں نے اسے بہلی بار دیکھا تھا۔ وہ دروازہ تو دراصل مہتر استعال

ہاور تقل کی تنجی اس کے پاس رہتی ہے۔ بیتو ایک چھوٹے سے صحن کا دروازہ ہے جس لا كركث والاجاتا ہے اور اس محن كا اصل عمارت سے اتنا بى تعلق ہے كـ اس سے ايك

,روسری طرف بھی کھلتا ہے۔" "اچھاشکریہ! اب بالکل تکلیف نہ دوں گا۔" فریدی نے کہا اور اسٹیشن ویکن میں بیٹھ

بردونوں گاڑیاں آ کے پیچے گلی سے تکلیں۔

نام تک حمید وفتر میں بور ہونا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں۔ ہر ر لُ نی سننی خیز خرسائی دے لیکن ایسانہیں ہوا اور اس کی اکتاب بوطق ربی۔ آج نہ

ا کیاں اے بھی مشغول نظر آرہے تھے۔اس نے ایک آدھ چکرر یکھا کے مرے کے لائے کین لفٹ نہیں ملی۔ ریکھا ہوی تندی سے فائلوں میں سر کھیا ری تھی۔ چار بج فریدی میز سے اٹھا اور حمید کی بھی جان چھوٹی۔ وہ دراصل صوفیہ کو تلاش کرنا مُقَالِكِين فريدي نے ايك بارجى اس كا تذكره نبيس چيشرا ميدكويقين تھا كدوه اسے نداق

> الما المان المال كاطرف سے اتن لا بروائی ند برت سكتا۔ أنس سے وہ دونوں گھر واپس آئے۔فریدی کسی سوچ میں تھا۔

« نہیں ..... میں اس سے یہی کہتی رہوں گی کہ میں نے اپنے بیان میں اضافہ کردیا ہے۔ " بہت بہت شکریداور اس طرح آپ اس سے دو ہزار بھی وصول کرسکیں گی۔" " " " مزلا ڈیل کے لیج میں حیرت تھی۔

"اس وصول یابی کے بغیر آپ اسے یقین نہیں دلاسکیں گی کہ آپ نے اسنے مال ا

اس کا تجویز کردہ اضافہ کردیا ہے۔'' ''مال سقو ٹھمک ہے۔'' "ال يو تعك ب-"

"اگرآپ اس رقم کواپے لئے ناجائز تصور کرتی ہوں تو اسے سرکاری تحویل میں و دیجے گا۔ ورند میری طرف سے تو کھلی ہوئی اجازت ہے کہآ باس رقم سے این اناس

كاشت بزهاسكتي ہيں۔'' " و نبيس من اس ايخ لئ قطعي ناجائز تصور كرتى مول، ورنه من آپ كوبتاتى على كول مز لا ڈیل انہیں رخصت کرنے کے لئے گلی تک آئی لیکن فریدی اور حمد گاڑیاں بیضنے کی بجائے پروفیسر کے مکان کے عقبی دروازے کی طرف چلے گئے۔مز لاؤیل وا

جا چکی تھی۔ فریدی نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔''وہ دیکھواں طرف جُلُ موجود ہے۔ حالانکہ جب مکان خالی نہیں تھا تو یہ قفل قطعی غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔" "میراخیال ہے کہ پروفیسر دوسروں کی لاعلمی میں یہاں اکثر آ تارہا ہے۔"

"قفل کی موجود گی کا یہی مطلب ہے۔ تم ٹھیک سمجھے ہو۔" " گرسیریٹری نے اسکا تذکرہ مجھی کسی سے نہیں کیا ورنہ کم از کم ملاز مین کوتو اس کا علم ی خصوصیت سے وہ ملازم تو لازمی طور پر جانتا ہوتا جس پر پروفیسر کوسب سے زیادہ اعماد ؟

> " تهارا بدخيال بهي درست ب- ميل بهي اى نتيج ير يمينيا مول-" ''اچھاتو پھراب کیا خیال ہے۔''

"مزلا ڈیل سے دوایک باتیں اور دریافت کروں گا۔" وہ دونوں پھر کار کی طرف بلیث آئے۔ مسز لاڈیل ابھی تک بیرونی برآ مدے ہی ہیں ہوجا

المن الك عفت كى چھنى جا بتا بول-" حميد نے كہا-" اتى لمى خاموتى كے بعد اس كى

لمله من ایک الی مشین تیار کرنے میں کامیاب ہوتا جارہا ہوں جس کے ذریعے جائد

وريديم كى شعاعول كابدل بالياجا كے گا۔آپ خودسو بے اس مثين سے كتنے بى نوع

المفاد وابسة بوگا۔ ڈوروتھی کے متعلق جو کچھ میں آپ کو بتا سکوں گا وہ صرف اتنا بی

اک ماضی رکھی تھی۔ موسکتا ہے آپ ہیری بلسٹن گروہ سے واقف موں۔ کی زمانے

المنان ای گروہ سے تھالیکن وہ اپنی مجر مانہ زندگی سے تنگ آگئ تھی۔ اُس نے مجھ سے

فی، جوأے ل گئے۔ پھراس نے تہید کیا کداب وہ شریف لڑ کیوں کی می زندگی بسر کرے رآب جھتے ہیں کدوہ قل کی گئ ہے تو اس میں اس گروہ کے علاوہ اور کی کا ہاتھ نہ ہوگا۔ ر بکشن دو بوریشین بدمعاش ہیں انہیں دونوں کے نام سے بیگروہ غالبًا اب بھی چل رہا ں آپ کا انتہائی شکر گزار موں گا اگر آپ اس کے قاتل یا قاموں کو پکو کر قانون کے رکس میں کچ کچ ڈورو تھی کے لئے بے صد مغموم مول۔" طاخم كر كے فريدى نے اسے حميدكى طرف برحا ديا اور يہ خط اس كے لئے كى حد تك پڑ ثابت ہوالیکن اس نے اس پر رائے زنی کرنے کی بجائے ایک ٹھنڈی سانس لی اور زیری بھی خلاء میں گھور رہا تھا اور اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آ ئی تھیں۔ نئ کہانی

الرياكى كنظر چينى كے گلدان سے بث كراس كے چيرے برجم كى۔

کیا آب نے یہ خط دیکھا ہے۔"اس نے صعدانی سے پوچھا۔

الكل جناب! لغافة وآب نے جاك كيا تھا۔"

" چھٹی کیوں جاہتے ہو۔" فریدی نے اُسے گھورتے ہوئے پوچھا۔
" ٹا کہ ایک وصیت نامہ مرتب کرسکوں۔"
" کواس مت کرو کیا تہمیں کوئی کا منہیں ہے۔"
" کام ..... ہے کیوں نہیں ۔ لین اب کام کے ساتھ لفظ" تمّام" کا اضافہ بھی ہونے و " مید جھلا گیا۔
" چلو خاموش پیٹھو۔" فریدی نے کہا۔ غالبًا اس وقت وہ صرف سوچنا چاہتا تھا لیکن اس سے آرزو پوری نہ ہوسکی۔ ای وقت ایک ٹوکر نے اطلاع دی کہ پروفیسر نجمی کا وکیل تورممرانی سے ملتا چاہتا ہے۔

سے ملتا چاہتا ہے۔

سے ملتا چاہتا ہے۔

" ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔" فریدی نے کہا اور سگار سلگانے لگا۔
" دروقی میں بٹھاؤ۔" فریدی نے کہا اور سگار سلگانے لگا۔
" دروقی میں بٹھاؤ۔" فریدی نے کہا اور سگار سلگانے لگا۔

''یہ بے وقوف شاید ہماری قبروں میں چھلانگ لگادے گا۔'' حمید بزبرایا۔''کی ط ای نہیں چھوڑتا۔'' فریدی اٹھ کر ڈرائینگ روم کی طرف چلا گیا اور حمید نے بھی اس تو رتع پر اس کی قا

کرڈالی کے ممکن ہے اس وقت بھی وہ کوئی سنسی خیز خبر لایا ہو۔ وہ اس وقت ڈرائیگ روم ؛ داخل ہوا جب صدانی ایک لفافہ فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہدرہا تھا۔" یہ خطشام ڈاک سے ملا ہے۔ پروفیسر نے آپ کومیرے توسط سے بھیجا ہے۔"

فریدی لفافہ لے کرمبریں دیکھنے لگا۔ حمید بھی آ کے بڑھ آیا۔ تکٹوں پر لگی ہوئی مبردب

کے پوسٹ آفس کی تھی اور مقامی پوسٹ آفس کی مہر میں آج ہی کی تاریخ تھی۔ فریدل ۔ لفافے سے خط نکالا مضمون انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا تھا اور نیچنجی کے دیخط تھے۔ اس میں لکھا تھا۔ ''محرتر می! میرے وکیل کی وساطت سے آپ کا پیغام ملا۔ میں ڈورڈ سر ارجی ہے۔ میڈ سر سر جھ اور سر جھ اور کے مقد کا محرم اور بھی توزیع

کے لئے حقیقاً بہت مغموم ہوں کیونکہ اب وہ ایک انچھی لڑی بن گئی تھی۔ گرمحر م اجھے تو لگ کہ آپ جھے سردست معاف رکھیں گے۔ میری نئی ایجاد بہت تیزی ہے بابہ سیکیل کو پہنا ہے۔ آپ کو یہ س کر خوشی ہوگی کہ میں نے کینسر کا کامیاب ترین طریقۂ علاج دریا<sup>نٹ کرلیا</sup>۔ منرور .... ضرور - "فريدي نے اٹھ كراس سے مصافحہ كرتے ہوئے كہا-"اس تعاون

ب عد شکر گزار ہوں۔"

مدانی علا گیا۔ حمید اس انداز سے سرجھ کائے بیٹھا تھا جیسے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہو۔

"كون كيابات ب-"فريدى في أسخاطب كيا-

«م<sub>ی ا</sub>ں لڑکی کے متعلق سوچ رہا ہوں، جومیرے ہاتھوں سے نکل گئے۔''

" ياتم نے حقیقت بیان کی تھی۔"

آ ز آپ کو یقین کیوں نہیں آتا جبکہ تجمی کی بیوی آئی زیادہ مشتبہ ہوچکی ہے۔ جب وہ

رضی بیان کے لئے دو ہزار کی پیش کش کرسکتی ہے تو .....!

"نوابى الرى كو بھى زخى كر على ہے۔" فريدى مسكرايا۔

"نبل مجھے یہ کہنا جائے تھا جب وہ غصے کی حالت میں اینے شوہر پر چھری بھینک سکتی (کا کوبھی زخمی کرسکتی ہے۔"

"فروری نہیں ہے۔'

"فصر منطقی شعور کو کھا جاتا ہے۔" حمید بولا۔ "پھر آخر بیہ بتایئے کدوہ اپنی مال کو دیکھتے

﴿ إِنَّهُ جِهُوزُ كُرِ بِمَا كُ كِيولٌ كُنِّ تَعْي - "

"فا الحال اس قصے کو چھوڑ دو۔" فریدی نے پھے سوچتے ہوئے کہا۔ دممکن ہے تمہارا الات بو مراد قتیکه از کی سے گفتگو کرنے کا موقع ند ملے اس کے متعلق سر کھیانا ہی ہوگا۔ الرم بهت دنول بعد وی جمناسک کا موقع ملا ہے۔ ابھی تک صرف دونفوس ایسے تھے جن

الإامكاتفا مراب تيسرے كے بھى امكانات بيدا ہوگئے ہيں۔" منیراکون "میدن کها-"میری دانست می تواب بھی دوی ہیں - پروفیسر اور اس الكوي روفيسرى بوى كے متعلق امكانات قوى بير \_ آخروه مسز لا ڈيل كے بيان ميں للَّالِوْلَ الْعَافِهِ كِيولِ كِرامًا عِلِي مِن تَقَى \_اس كالحلا ہوا مقصد يمي ہے كه وہ اپنا جرم پروفيسر 'رُفُونا جائتی ہے۔''

صدانی خط لے کر بر حتار ہا مجراس نے اسے حمد کی طرف بر حاتے ہوئے کا " خیال ہے کداب ہیری مکسٹن گروہ اپنی پہلی ک شکل میں موجود نہیں ہے۔'' "يې من بھي كہنا جا ہتا تھا كه پروفيسركى معلومات سيكند بيند ہيں-"ميد بولار

"اوه معاف سيحيح گا.....جميد! خطاصمراني صاحب كودے دو-"

دولین بیچیز دلچیں سے خالی نہیں ہے کہ ڈوروشی کا تعلق پہلے کن لوگوں سے قانے ر کھوں گا۔ ہیری مکسٹن گروہ میرے بی ہاتھوں ٹوٹا تھا۔ مکسٹن مجانی باچکا ہے لیکن ہیری اب بھی سنٹرل جیل میں گفتگو کی جاسکتی ہے۔''

دومیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈوروتھی کا تعلق بھی ایسے آ دمیوں سے بھی رہا، صدانی بحرائی ہوئی آواز میں بولا۔ "اپیا معلوم ہورہا تھا جیسے اس اطلاع سے أس مراا بہنچا ہو۔اس نے پھر کہا۔''میرے خداوہ کتنی بھولی، نیک اورشریف تھی۔''

"شايدآ پ بحول رے بي كدوه بروفيسركى داشته بھى تھى۔"ميدنے كها-''رہی ہوگی۔'' صمرانی لا پروائی سے بولا۔'' پیتہ نہیں لوگ کردار کے دوسرے بہار

كيون نظرانداز كردية بين محض باعصمت بونائي آدى كوآ دى نبين بناتا مين تويهان؟ سكا بول كداكروه صرف كى ايك كى بابندنبين تقى تواسة آبرو باخته سجيخ والفلطى بالله دولکین کیا آپ کی ایم عورت کومرد کے ترکے سے مچھ دلوا سکتے ہیں ویل صاد

ميد كالهجه للخ تفا-''نہیں جناب! میں قانون کی بات نہیں کررہا۔ یہ میرااپنا نظریہ ہے۔'' ''پروفیسر کوواپس آنای پڑے گاصدانی صاحب'' فریدی بولا۔ "كأش محصاس كاصح بية معلوم بوتا-"صدانى نے كما-'' فکر نہ سیجئے۔'' حمید بولا۔''ہمارے لئے اتنا بی کافی ہے کہ وہ روپ تمر کے

ماسر کے توسط سے اپنی ڈاک منگواتے ہیں۔'' ''مير ب لائق اور کوئی خدمت ہوتو بتا ہے گا۔اب اجازت دیجئے'' صرانی اٹھا''

''ہاں.....آں..... یہ بھی ممکن ہے۔ ابھی وثوق کے ساتھ کچھنہیں کہ سکا۔ ہاں ہ تیسرے کے متعلق پوچھا ہے۔ اگر واقعی اس کا تعلق ہیری ہکسٹن گروہ سے رہا ہے تو ا<sub>ل الم</sub> بھی ہمیں تھوڑی می محنت کرنی پڑے گی۔''

"كيول! البحى تو آب نے كہا تھا....؟"

''ہاں وہ صرف ہیری اور ہکسٹن کی بات تھی۔' فریدی نے تمید کا جملہ پورا ہوئے۔
کہا۔ان میں سے ایک پھانی پاچکا ہے اور دوسرا عمر قید کاٹ رہا ہے۔ گرگروہ کئی افرار
عک لا بعد ہیں۔ مثال کے طور پر زین ہی کو لے اور کیا وہ کوئی معمولی مجرم تھا۔ آج بھی
زندہ یا مردہ صاضر کرنے والے کوسرکاری اعلان کے مطابق دو ہزار مل سکتے ہیں۔ ممکن ب
یا گروہ کے کی دوسرے فرد کو نجمی اور ڈوروتھی کے تعلقات گرال گزرے ہوں۔ اس یا گروہ کے کی دوسرے کی کوشش کرو۔ ڈوروتھی کے پاس بغیر لائسنس کے ربوالور کی موجود
وجہ یہی ہوگئی ہے کہ اسے اس واردات کا خدشہ پہلے ہی سے لاحق رہا ہو۔ اب ان مالات
پروفیسر اور اس کی بیوی کوسائے رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرو۔''

'' فیصلہ کیا کروں۔اس نئی دلیل کی موجودگی میں تو دونوں بی ہاتھ سے جارہے ہیں '' نہیں الیا بھی نہیں ہے۔تم آخر ذہن پر زور کیوں نہیں دے رہے ہو۔'' ''ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ کسی سڑے ہوئے تر بوزکی طرح کلڑے کلڑے نہ ہوجائے

ذہن میں رہائی کیا ہے۔'' '' خیر جھ سے سنو .....اے واردات کا خدشہ ضرور الاحق تھالیکن کم از کم اسے لیٹیز

تھا کہ وہ ای رات کوتل ہو جائے گی، ورنہ ملازم اسے پیانو بجاتے چھوڑ کرنہ جائے۔" ''تھبر یے .....!'' تمید ہاتھ اٹھا کر پولا۔''اگر اسے پہلے بی سے خدشہ لاحق تھا

نے بولیس کو کیوں نہیں اطلاع دی۔"

رائے ا۔ "میدچکا۔

چا..... سنو..... ریوالور کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ اسے پہلے بی سے خدشہ لاحق ہوا۔ بیا ہے بیا بی سے خدشہ لاحق ہفدشہ پروفیسر کی بیوی کی طرف سے تھا تو اسے لازمی طور پر پولیس کو اطلاع کرنا ہے اگر بروفیسر سے خالف تھی تب بھی یہی بات ثابت ہونی چاہئے تھی۔ لیکن اس نے اگر بروفیسر سے خالف تھی تب بھی یہی بات ثابت ہونی چاہئے تھی۔ لیکن اس نے

ار پردیارے مات میں جب میں ہوت ہوت ہوں چاہے مارے ہوں چاہے مارے ہوں اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ گروہ کا بی کوئی آ دمی ہوگا۔ پولیس

ریتے وقت اسے میبھی ظاہر کرنا پڑتا کہوہ اس آ دمی کو کیسے جانتی ہے۔ دشنی کی وجہ کیا ؟اور تم میبھی جانتے ہو کہ ہمیری ہکسٹن گروہ والی لسٹ پر ڈوروتھی کا نام بھی نہیں رہا۔ وگروہ سے متعلق بھی تھی تو پولیس کو اس کاعلم نہیں تھا ور نہ وہ اس طرح شریف بن کر

ازندگی بسر نه کرسکتی۔ کیونکہ اس گروہ کے مفرور افراد کی بو پولیس آج بھی سونگھتی پھر لہذاوہ الی صورت میں پولیس کواطلاع نہیں دے سکتی تھی جب مقابلہ گروہ کے ہی کسی رہا ہو۔وہ کیوں خواہ مخواہ خود پر بیشل صادق لاتی کہ آسان سے گرا اور کھجور سے اٹکا۔"

ر تعوزی دیر تک کچھ سوچتار ہا پھر پولا۔''گریہ پروفیسرا پی گردن کیوں پھنسار ہا ہے۔'' کیوں؟''

گراس علم تھا کہ ڈوروتھی ہیری ہکسٹن گروہ سے تعلق رکھتی ہے تو اس نے پولیس کو دلی نے اس کے دلی ہے۔ دل نیل دی۔ اگر پہلے اطلاع نہیں دی تھی تو اب کیوں اپنے لئے کنواں کھود بیٹھا ہے۔ بات اب ظاہر تی نہ کرنی چاہئے کہ ڈوروتھی ہیری ہکسٹن گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ " میرتی ہمت اچھے جارہے ہو۔" فریدی نے جیرت سے کہا۔ پھر بولا۔" تم ذہن سوزی الجاتے ہو۔ بات صرف اتی تی ہے۔ اچھا اٹھو! ہمیں جلدی کرنی چاہئے۔"

منظل جیل ..... میں بیری سے گفتگو کرنا جا ہتا ہوں۔"

' جیسی بھی ہوں کین میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دونوں میں کمی عورت ہی گے''

میں جھڑا ہوا تھا۔ برجیس قدر نے بوی شدت سے اس بات بر زور دیا تھا کہ ڈوروقی کا

یری بری حماقتیں کرگزرتے ہیں اور وہی حماقتیں ان کے لئے چھانی کا پھندا بن جاتی ہے،

"م پروفیسر کوقاتل مجھتے ہو۔" فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"يباخإل…!" ربی کدوه آپ کو پیند آئی ہوتو گفت وشنید کی جائے۔"

ہے ملاقات ہو سکتی تھی۔

"ابھی تک تو میرا میں خیال ہے۔" حمد نے جواب دیا۔

" پھر اس کی بوی کو کس خانے میں رکھو گے، جو لا ڈیل کے بیان میں محض ال

ر امیم کرانا جائت ہے کہ اس کا شوہر پھانی کے تختے تک بھنے جائے۔'' حميدسوچ من برا گيا۔ پھر بولا۔ " چلتے! سيكس تو د ماغ كى چوليں ہلائے دے دہائے

وہ دونوں ڈرائک روم سے نکل کر گیراج کی طرف چل پڑے۔ راہ میں حمیدنے بوچھا۔ ' کیا آپ پروفیسر کے سلسلے میں اس کے سابق پارٹز برجی

ہے بھی ملے تھے۔'' " إن إس اس مصرف بروفيسر ك بعض عادون كم تعلق معلومات عاصل كرنا عابة

پروفیسر ہی ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے اسے شبہ ہوا ہو کہ ڈوروتھی کسی اور سے بھی تعلقات رکتی اس نے رہیمی بتایا کہ پروفیسر بڑا وہمی آ دمی ہے۔ وہ اکثر اپنی مختلف داشتہ عورتوں -

ووسرول سے لاتا رہا ہے۔" فریدی نے کار روک دی اور پنچے اثر گیا۔ حمید نے دیکھا کہ وہ تار گھر میں دا<sup>ام</sup>

ہے۔ تقریباً پندرہ منٹ بعدوہ پھروالیں آگیا۔ ''میں نے پروفیسر کوتار دیا ہے کہ وہ فوراً آئے ورنداس کی گرفتاری کے وار<sup>نگا</sup>

كئے جامكتے ہیں۔ 'فريدي نے اسٹيرنگ سنجالتے ہوئے كہا۔ حميد خاموش رہا۔ کار پھر چل پڑی۔

کچھ در بعد حمید نے کہا۔ "مسز لاؤیل کے متعلق کیا خیال ہے۔"

اگرآ پای کے متعلق سوچ رہے ہیں تو میں ہمیشہ کیلیے بھی خاموش ہونے کو تیار ہوں۔

زیدی کوحدے زیادہ سنجیدہ دیکھ کرحمید کچ کچ خاموش ہوگیا۔ کار تیزی سے راستہ طے

سنرل جیل بہنچ کر انہیں زیادہ دریتک انظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ وہاں پہنچا دیے گئے جہاں

کٹرے کی دوسری طرف ہیری کسی دیو کی طرح کھڑا تھا۔ چوڑا چکا اور طویل قامت

اجس کی ڈاڑھی اور سر کے بال بے تحاشہ برھے ہوئے تھے۔اس کا قد فریدی کے قد سے

''اسکاپیغام .....!''ہیری نے حمرت ہے کہا۔'' کیاوہ خود بی اپنی گردن پھنساری ہے۔''

بركان ال برايك زور دارقبقبه لكايا- كجه ديروه بنستار بالجر بولا- " دوره هي اورشريف لزك-"

"ٹماید تہیں بین کوخوثی ہوکروہ ایک شریف لڑکی کی زندگی بسر کررہی ہے۔"

الله بوا تها اور اس بيئت مي وه يح مي كوكي ويويي معلوم بور ما تها-

"میں تہارے لئے ڈوروٹھی کا ایک پیغام لایا ہوں۔"

" کول! کیا بہ نامکن ہے۔' فریدی نے پوچھا۔

"مرخ بالول والى الوكى جس كے مونث بڑے حسين ہيں۔"

ال نے فریدی کو ہوی نفرت سے دیکھا۔

"كون ژورونقى؟"بهيرىغرايا\_

" بكواس بند كرو\_ من يكيرسوج ربا بول-"

ں طاہتا ہوں کہ آپ کے بچے بھی عجیب ہوں۔اگر آپ منظور کریں تو دنیا آ دی کی ایک نس ہے بھی روشناس ہو عتی ہے۔"

زیدی نے بُرا سامنہ بنایالیکن کچھ بولانہیں۔حمید نے پھر کہا'' آپ خود بھی عجیب ہیں۔

، بیر حال اب وہ شرافت کی زندگی بسر کردہی ہے۔ " فریدی نے ایک طویل سانس لے

ار لئے میں اسے نہیں چھٹرنا جا ہتا۔"

"كاوه كى مالدارآ دى كے ساتھ ہے۔"

"لى .....وه ايك مالدار آ دى كى سيكريٹرى كے فرائض انجام دے رسى ہے-"

"نے کرنل۔" وفعنا ہری غرایا۔"اس نے آپ کومش اس لئے یہاں بھیجا ہے کہ آپ

ع مئله میں الجھ جائیں اور اسے اس شریف آ دمی پر ہاتھ صاف کرنیکا مورق کی جا۔ ' ا پی نظرر کھنے، ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آپ جھے سے زیادہ اسے نہیں ' کے کئے۔''

"اچھی بات یہ ہے ہیری ..... میں دیکھوں گا۔" فریدی نے کہا۔ "مری اسکی آ تکھوں میں دیکھا ہوا بولا۔ "میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی

ہے کوئی تجی بات نہیں گی۔'' "تمہارا خیال بالکل صحیح ہے ہیری۔"فریدی نے جواب دیا۔" ڈوروسی کو کسی نے قل کردیا

من اس كم معلق جو يجريمي معلوم كرنا جابتا تفاكر چكا ..... شكري-" "وہ آل کردی گئے۔" ہیری نے آ ہتہ سے دہرایا اور اس کی آ تکھیں اس طرح جیئے لگیں ال کے لئے بوی پرمسرت خرری ہو۔اس نے پکھددر بعد کہا۔ ' کرنل تب تو اس کا ادى آدى بوسكا ہے جس كى وہ سكريٹرى تھى۔ يس نے خود بھى اسے مار ڈالنے كا پروگرام

المراس سے بہلے بی میں گرفار کرلیا گیا۔ اگر صرف تین دن اور آزادر بتا تو وہ اس دنیا

فریدی نے پھرایک طویل سانس لی۔

### ڈاک بنگلہ

دونہیں ....اس نے بتایا ہے کہتم نے 1949ء میں سنٹرل بینک کا جوسونا لوٹا تھادہ آن بھی محفوظ ہے اور تم اس جگہ سے واقف ہو، جہاں اسے رکھا گیا ہے۔" ''اوه.....وه شیطان کی چی۔'' ہیری مٹھیاں جھنچ کر بولا۔''وه یہاں بھی جمھے ہیں نیا

"بات کیا ہے.....کیااس نے کسی کوکٹگال کردیا۔"

لينے ديكي ۔ وه جھوٹی ہے۔ مكار ہے۔ ہم نے بھی لوث كا مال سنجال كرنہيں ركھا، بھى نہيں ... فریدی نے قبقبہ لگایا اور پھر بولا۔ "م مجھے دیکھو۔ میں کس طرح تمہارے گروہ کے آ دمیوں کو چوہے بلیوں کی طرح کھود کو دکر نکال رہا ہوں۔اب ای الرکی کو لے اور بیمیر لىك يرتجى نېيى رىي-"

"اس كاتعلق مير كروه سے بھى نبيس رہا۔وہ تو ميرى محبوبة تى۔ مس نے اس نے زاد كى كونبيں جابا۔ من اس كے لئے جان دينے كوبھى تيار رہتا تھالىكن كاش جھے مرف ايك را کے لئے چھوڑ دیا جائے صرف ایک دن کے لئے۔ تاکہ میں اسے قل کرسکوں۔" '' کیوں! اپی محبوبہ کونل کرو گے۔''

'' ہاں..... کیونکہ ہماری تباہی کا باعث وہی نی تھی۔ اُف میرے خدا اس کے بھو۔ا بھالے چبرے پرجس فتنہ پرور کھوپڑی کا سامیہ ہے وہ کسی خبیث روح کو بھی میسرنیس ہوسکا۔ و تفریحاً دوسروں کو دھوکا دیت ہے۔اس سے زیادہ اذبیت پند عورت آج تک میری نظروں -''تمہاری تبای کا باعث وہ کیسے بی تھی؟''

"جس رات ہم گرفتار ہوئے ہیں اس نے ہمیں الی شراب بلا دی تھی جس ش<sup>ار کا</sup> خواب آ ور دوا ملائی گئی تھی۔'' فریدی کو یاد آگیا کہوہ سب نشے کی حالت میں گرفتار ہوئے تھے اور اس گروہ کے مقلق

اے ساری معلومات کسی نامعلوم آ دمی کے خطوط سے بیم پہنچا کرتی تھیں۔ ممکن ہے وہ نامطز ہتی ڈوروکھی ہی رہی ہو۔

الامركامي فريدى بهت زياده فكرمند نظرة رما تقاميد في أسابي طرف متوجد كرف ك

"أول ....!" فريدي چونک پڙا اور اس طرح اس کي طرف ديھنے لگا جيے اُسے ا<sub>ليا</sub>

"بن دراصل اس کی بیوی کے متعلق کچھ کہنا جا ہتا تھا۔" "كريدي نے سكارسلكاتے ہوئے كہا۔

"بں اتا ی کہنا ہے کہ وہ بھی اس کی قاتل ہو سکتی ہے۔"

"كانى برانى بات مويكى بــــ ليكن اس فتم كا سوال بهى بيدا موسكا بــ موسكا بــ

م کمی بات پر تکرار ہوگئ ہواور اس نے غصے کی حالت میں اس پر فائر کردیا ہو۔'' " بی میرا بھی خیال ہے اور اب وہ مسٹر لا ڈیل کے بیان میں ترامیم کراکے پروفیسر کو

"مراس حقیقت سے بھی ا تکارنہیں کیا جاسکا کہ پروفیسر واردات والی رات کو تین بج

ن موجود تھا۔'' "فیک ہے۔" حمدس بلا کر بولا۔ "ممکن ہے بیل اس کی موجودگی بی میں ہوا ہواوراس ت کی بربادی کے خیال سے پولیس کواس کی اطلاع نددی ہو۔''

فریدی کھے نہ بولا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ حمید نے اپ الم تمباكو مرى اورأے سلكاكر آرام كرى يدينم وراز موكيا۔

ده بحددر تك اى طرح بينار ما چر يك بيك سيدها بونا بوا بولا- "د يكف اير اخيال ریہ بردنیسر.....آسانی ہے واپس نہیں آئے گا۔ کیوں نہ میں ہی اسے جا کر کھینج لاؤں۔''

"ال كى تلاش آسان نەجوگى حميد صاحب" فريدى نے كہا۔

" كيول.....!"

"ووروپ مگر کے پوسٹ ماسٹر کے توسط سے اپنی ڈاک منگوا تا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس المُ اللِّينة آساني معلوم موجائے-"

مرے خیال سے روپ مر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے البذا وہاں کسی ایسے آ دی کا سراغ السط مائے گاجو جیب کارر کھتا ہو۔ منز لاؤیل نے یہی تو بتایا تھا کہ بروفیسر جیب کار

حمید نے اپنا جملہ دہرایا۔ "بہتیری پیجید گیاں اب بھی باقی ہیں۔"

موجودگی کا احساس می ندر ہا ہو۔اس نے کہا۔'' کیا کہاتم نے۔''

كوشش كى كيكن ناكام رباآخراس نے كها۔"اب تو بروفيسرى برشبه كيا جاسكتا ہے۔"

''اب بھی پیچید گیاں ہاتی ہیں۔''حمیدا بی پیثانی پر ہاتھ مار کر بولا "خدا ہر شریف آ دی کواس پیٹے سے دور ر کھے۔" "اگر بروفیسراس کی اصلیت سے واقف ہوگیا تھا تو پولیس کو اطلاع دے کر بخول ا

ے اپنی جان چیڑا سکتا تھا۔ آخراس نے قل کرنے کا خطرہ کیوں مول لیا۔'' ''ابھی تک میں نے اس کے متعلق جو انداز ہ لگایا ہے اس کے مطابق وہ مجھے کوئی جُ

آ دی معلوم ہوتا ہے۔"حمیدنے کہا۔ " تم جھی کہتے ہو۔ میں تو اسے دیوانہ مجھتا ہوں۔ اگر اس کے بجائے کوئی اور ہونا تو ؟

فرصت میں یہاں پہنچ کراپے خلاف پیدا ہوجانے والے شبہات رفع کرنے کی کوش کرتا۔" "پرآپ س نتیج پر بنگی رے ہیں۔" "فی الحال کسی پر بھی نہیں۔ حالات سامنے ہیں مگر بے تر تیب، میں انہیں تر تیب دنج کوشش کرتا ہوں مرکبیں نہ کہیں سے ایک خلای تمودار ہوجاتی ہے اور کڑیاں مربوط نہیں ہو ہائی۔

'' بیٹھیک ہے کہ پروفیسر پولیس کوبھی اطلاع دے سکتا تھا لیکن وہ اگر اس طرف سے قتم کا خدشہ رکھتی تھی تو پولیس کواس کی اطلاع نہیں دے سکتی تھی۔ کیونکہ پروفیسراس کا دان<sup>و</sup> كرسكنا تھا۔ لہذا اس نے اس كا مقابله كرنے كى ٹھان كى اور اپنے باس بغيرالسنس كا

''ر بوالورکی بات اب چھوڑ دو۔'' فریدی بولا۔''ہیری کے بیان سے اس کی انہی<sup>ے بھی</sup> '' موجاتی ہے۔ اگر وہ اتن می خطرنا ک عورت تھی تو اس نے بینی بلامقصد بھی ربوالور رکھ چوڑا اور ا

" تمہارا خیال قطعی غلط ہے کہ روپ مگر کوئی قصبہ ہے۔ بھی کوئی قصبہ عی رہا ہوگا کیا

بچیلی جنگ عظیم کے دوران میں اس کی آبادی بہت بڑھ گئ ہے اور اب تم اے ایک جوہا میں

شهر كهد سكت مورومان زياده تر ريائر وفوجي آفيسر آباد بين اورتم وبال كم ازكم بياس جرير

رج غروب ہونے والا تھا۔ نارنجی رنگ کی ٹھنڈی شعاعیں سرسبر میدانوں پر بکھری

نی جید کا بکرا جاروں طرف ہریالی ہی ہریالی دیکھ کربے قابو ہوگیا۔ میدنے جیپ مڑک سے اتار کر ڈاک بنگلے کی طرف موڑ دی۔اس نے سوچا کہ رات تو

بركرنى جائے - بھردوسرى من بستى بھى دىكھ لى جائے گا۔

مازی کی آوازی کرایک آ دمی بابرآیا۔ بی غالباً یمان کا ماازم تھا۔اس نے بڑے ادب

مد كاستقبال كيا-ليكن گاڑى ميں ايك ايے بكرے كى موجودگى اس كے لئے حيرت انگيز

بس كرسر يرفلت ميث مندها بوا بواور كلے ميں ٹائي لنگ رہي ہو۔ پھراس كے پير بھي -<u>ë</u> 2 sie

"ال كے لئے بھى انظام كرنا براے گا۔" حميد نے بكرے كى طرف اثاره كيا" يه ميرا ار کی جمالی ہے۔ہم دونوں نے ایک بی بکری کا دودھ پیا تھا۔"

الدم نے دانت نکال دیے اور پھرآ ہت سے بولا۔ "صاحب یہاں ابھی ابھی ایک میم ب بھی آئی ہیں۔ پیزئیس وہ اسے پیند کریں یا نہ کریں۔"

"اعتم ہوت میں ہو یانہیں۔ میں نے تم سے بدکب کہا تھا کہتم اسے لے جاکرمیم ب كادم من بانده آؤ كياج سيع مو" "نبيل حضور....!"

"چلوسامان اتارو"

فیر برے کے پیر کھول چکا تھا۔ وہ اسے کان سے پکڑے ہوئے اندر لایا لیکن نوکر کی <sup>نارو</sup>"میم صاحب" کو دیکھ کر اس کی باخچیں کھل گئیں۔ وہ بھی جھیٹ کر اس کی طرف لکرار دونیر جمی کی لڑکی صوفیہ تھی اور اب بھی اس کے چیرے پر جہاں تہاں ملکے نیل نظر

م فرا کا کان حمد کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ المريبين تميدتم "وه پرسرت لهج ميں چنی "مگر کیاتم میرانعاقب کرتے ہوئے آئے ہو۔" "مُ<sup>ں کی طرح بھی</sup> آیا ہوں لیکن تم یہاں کیسے نظر آ رہی ہو۔''

کاریں ضرور یاؤگے۔'' حید خاموش ہوگیا۔ حقیقت تو بہتھی کہ وہ یہاں سے نکل بھاگنا جا ہتا تھا۔ روی مرم ے صرف تمیں میل کے فاصلے پرتھالیکن اسے آج تک وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ویہ

اس نے ان اطراف کے متات ببضرورس رکھاتھا کہ وہاں حس بکثرت بایا جاتا ہے۔ کچھ دریہ خاموثی رع) پھر دفعتا فریدی مسکرا کر بولا۔"ویسے اگرتم اپنی صلاحیتوں کوآز عات بوتو من تهمين روكون المربيل-"

حمیدا تھا۔ بوے ادب نے فریدی کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کراً سے بوردیاادر جھا کر بولا۔ " پیرومرشد آپ کی اس فیاضی اور دریا دلی پر دل جا ہتا ہے کہ توالی شروع کرددا گر خیراس تحوڑے سے وقت میں صرف ایک تھری پراکتفا کروں گا۔" اس نے الاسے کے سے انداز میں کان پر ہاتھ رکائی تھا کہ فریدی نے کان پکڑ کرا۔ مرے سے باہر کردیا۔ حمید نے ای وقت وہاں سے روائل کی تیاری شروع کردی۔ایک گھنے بعد ایک جب

میں وہ اپنے بکرے سمیت کمپاؤنڈ سے باہر آیا۔اس کے ساتھ معمولی ضروریات کا سامان ک تھا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی جیب آندھی اور طوفان کی طرح راستہ طے کرنے لگی لیکن الل ے چلنے سے پہلے تمید نے بکرے کی جاروں ٹائٹیں باندھ کراہے بچپلی نشست برڈال دیا تھا وہ حقیقتا تفری کے موڈ میں تھا اور بیسوچ کر گھرے چلا تھا کہ جس ہوٹل میں قیام کر۔ گاس كے ملے كے برا دردسر موجائے گا۔

مگر روپ تکرے دومیل ادھر بی اے ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا اور اس نے بستی میں آ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ يُراسرار موجد

"ريم من نه بتانا جا مول تو-" "اگر مين نه بتانا جا مول تو-"

" ﴿ إِنِّي مَالَ كَ لِنَّ كِيالْنِي كَا يَصْدُا تِيَارِ مَجْهُو."

. بنیں!''وہ خوفز دہ آواز میں چیخی۔

"كا يه غلط بتمهاري مال نے غصے ميں تمہيں نوج كھسوٹ ڈالا تھا۔"

"م .... مين اس مسئلے بر كوئى گفتگونيين كرنا جا ہتى۔''

" تم نلطی پر ہو۔ ایسا کر کے تم اپنی ممی اور پاپا دونوں کے حق میں کا نے بور ہی ہو۔"

مونی فاموش ہوگئے۔ حمید بھی چپ چاپ اس کے چبرے کا جائز ہ لیتا رہا۔ وہ بہت زیادہ ظر آنے لگی۔ بار باراپنے حسک ہونٹوں پر زبان چھیرتی اور چڑھتی ہوئی سانسوں پر قابو

> ں کوش کرنے لگتی۔ "تمهارا فرض ب كه مجھ سحج حالات سي آگاه كردو-"ميدنے بچھ دير بعد كها-

> " کیے حالات۔"

"اچااب من كيونيس يوچول كائ ميد في فصل لهج من كها-"ارئم تو خفا ہو گئے۔ پوچھو میں بتاؤن گی۔"

"تہاری می نے تہیں کیوں مارا بیٹیا تھا۔"

'میں نے ان سے یو چھاتھا کہ وہ قتل والی رات کو کہاں غائب رہی تھیں۔''

"لیں ....!" حمید نے حیرت سے کہا۔ "بال....!مين نے بوچھاتھا۔"

''گرتم نے اس دن مجھے تو اس کے متعلق نہیں بتایا تھا۔''

" نجیے خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ رات کو غائب رہی تھیں۔ میں تو سو رہی تھی۔'' " فرحمين كييمعلوم بوا."

"كَانْ ظُرُك نے مجھے بتایا تھا كەاكك بوليس آفيسر نے اس كے متعلق جھان بين كى  « تهبیں کیے معلوم ہوا کہ وہ یہال ملیں گے۔''

"مين يايا كى تلاش مين آئي مول-"

"مم ..... میں نے بری محت سے بیہ بات معلوم کی ہے۔ پہلے نوکروں کوٹولا کی<sub>ن ال</sub>

سے کچھندمعلوم ہوسکا۔ پھر میں نے سوجا کہ پاپا کے وکیل سےمعلوم کرول ممکن ہوہ کچھ یا ہو۔میرا خیال بھی صحیح لکا۔اے پایا کے متعلق علم تھا۔اس نے کہا جب میں سرکاری را رساں کو بتا چکا ہوں تو تم سے کیوں پوشیدہ رکھوں۔اباس وقت بہت ضروری ہے کہ بردیا

واليس آجائي \_ ورند بوليس كوسمجهانا بهت مشكل موجائے گا۔ اگر وہ تمہيں مل جائيں آوا وايس آنے ير مجبور كرو-" "كياس نے تهميں پورا بية بتايا ہے۔"

د نہیں اس نے صرف بتایا ہے کہ وہ اپنی ڈاک یہاں کے پوسٹ ماسڑ کے ب<sup>د</sup> منگواتے ہیں۔''

" خیر تقبرو.....تم سے بہت می باتیں کرنی ہیں۔" حمید نے کہا اور نوکر کو ہدایت لگا۔ بحراو ہیں سر جھکائے کھڑا جگالی کررہا تھا۔" " بي بكرا كيوں ساتھ لئے پھرتے ہواوراس كاحليہ" صوفيہ كتے كئے رك گئا۔

''ارر.....نہیں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ بیٹھنا ورنہ میرے جذبات کوٹھیں گئے کا میرا دوده شریک بھائی لینی سٹپ برادر ہے۔"

کچھ در بعد حمد لباس تبدیل کر کے برآ مدے میں آبیٹا۔ صوفیہ بھی اس کے فرب موجودتھی۔اندھیرانھیل رہاتھا۔ ملازم نے ایک لیپ روٹن کرکے برآ دے میں رکھ دیا۔ "لان اب بتاؤ .....کل کیا قصد تھا۔" تمید نے صوفیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔

"كلتم اس طرح بها گى كيول تھيں۔"

طرح جان گئے ہیں کہ ہم کون ہیں۔"

"تو تمہارے دریافت کرنے پروہ بگر گئیں۔"

" إلى ....وه بهت غصدور عين اوريد حقيقت ہے كدمين اب ان كيماتھ نہيں رہنا جائتي"

"تمہارا کوئی دوست نہیں ہے۔" درخیر "" نہ بیار طبیعی

" نہیں ....!" صوفیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔

''اچھااب مجھے کچ کچ بتاؤ....کیا ایک بارانہوں نے غصے میں پروفیسر پر چھری نہیں گج '' اتھی''

"يه بالكل درست ہے۔ ہاں ايسا ہوا تھا۔"

" پروفیسرنے کیا کیا تھا۔"

" کچھ بھی نہیں۔وہ اس کے بعد بھی ہنتے رہے تھے۔"

دوراصلاری می این می می می این می

منزلا ڈیل کے متعلق بتانے جارہا تھا جس کے بیان میں مسز جمی نے ترمیم کرانے کی کوشٹر تھی کیکن پھر مچھ سوچ کراس نے بات عی اڑا دی اور بولا۔"میں خود بھی ای لئے آیا ہول

تمہارے پاپا کو تلاش کروں لیکن وہ بہت ضدی معلوم ہوتے ہیں۔"

"ہاں پو حقیقت ہے کہ ایک بارجو بات ان کی زبان سے نکل جائے اسے پھر کی لکیر مجھ "ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ صرف ایک دن کے لئے شہر چلے آتے اور پولیس

شبہات رفع کرنے کی کوشش کرتے۔'' ''میں انہیں مجور کروں گی کہ وہ واپس چلیں۔وہ کم از کم میری بات نہیں ٹال سکیں۔''

'' پیتنبیں! تم وثوق کے ساتھ نہیں کہ سکتیں کہ جو کچھ سوچ رہی ہو وہی ہوگا۔'' پھروہ رات کے کھانے کے لئے اٹھ گئے۔صوفیہ مغموم اورفکر مندنظر آ رہی تھی۔

پھروہ رات کے کھانے کے لئے اٹھ کئے۔ صوفیہ معموم اور مرمند سرا میں ہمین حمید نے کھانے کے دوران میں اس سے پوچھا۔ ''کیاتم اپنے پاپا کو بے گناہ بھی ا ''یقیناً .....وہ اتنے کم نے نہیں ہو سکتے کہ کسی کوئل کردیں۔''

ور کیا تمہاری می غصے میں اسے تل کر سکتی ہیں۔"

جی کے غصے کے متعلق میں کچھنیں کہد سکتی۔ وہ غصے میں پاپا پر چھری بھی بھینک سکتی جھے بھی اس طرح زخی کر سکتی ہیں۔ بید درست ہے کہ وہ غصے میں اپنے ہوش وحواس کھو

ں۔ برحید خود ہی اس تذکرے سے اکما گیا اور کوشش کرنے لگا کہ کی طرح صوفیہ بھی بنس

آنے لگے۔ اس نے ادھر اُدھر کی باتیں چھٹر دیں لیکن صوفیہ پر بدستور اضحلال طاری نے کے بعد وہاں سے میز ہٹا دی گئے۔ کیونکہ ای کمرے میں انہیں سونا بھی تھا۔ یہ ایک ااور کشادہ کمرہ تھا۔ اس عمارت میں اس کے علاوہ دو برآ مدے بھی تھے۔ ایک غسلخانہ تھا ، بیت الخلاء۔ ملازم کو بیدد کیھ کرخوشی ہوئی کہ وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کے شناسا

ہذائے ایک الجھن کا شکار ہونا پڑتالیکن اب اس کا سوال بی ٹیس پیدا ہوتا تھا کہ وہ کس ان سونے کے استدعا کرے گا۔ اس نے حمید کے حکم کے مطابق ای کمرے میں دو پائگ

ئے اور ان کے بستر لگا کر باہر جاتے وقت برے کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش الگا۔ گرحمید نے اسے روک دیا۔

گر جب سونے کی تیاری ہوئی تو حمید بکرے کواپنے پاٹک پر لٹانے کی کوشش کرنے لگا اور بہ ساختہ نس بڑی۔

"يركيا كردم بو-"اس في يو چھا۔

"میں اے اپنے پاس ہی سلاتا ہوں۔ ورنہ اُسے مُرے مُرے خواب نظر آتے ہیں اور یہ

بھر آلی میں الا پیارہ جاتا ہے۔'' ''آئیبت شریر ہو۔ آخر بکرا ساتھ لئے پھرنے کی کیا ضرورت ہے۔''

"كرك كر بغير مين زنده نهين روسكاراى لئ مين في ابھى تك شادى نهين كى-"
"تمارى اوٹ بٹا تك يا تين ميرى مجھ مين نہيں، آتيں-"

"گریخوب مجھتا ہے۔'' حمید نے بکرے کی طرف اشارہ کیا۔لیکن بکراکسی طرح بھی

اس کے پاتک پر نہ تکا۔ آخر کار حمید نے اُسے تین لا تیں رسید کیں اور خود باتک پر ڈیمر اور

كراايك كوشے من بيٹه كر جكالى كرنے لگا۔

«چلو....! میں اسے ساتھ نہیں لے جانے دوں گی۔'' «دد ا" جمعہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔''تمہاری م

«فررسیا" مید شندی سانس لے کر بولا۔ "تمباری مرضی میں تو یہ کہ رہا تھا....!" ، "جرنیس ، تم کچھنیں کہ رہے تھے۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔"

" بچنہیں،تم بچھنہیں کہ رہے تھے۔ چلوبٹھو گاڑی میں۔" وو دونوں جیپ میں آبیٹھے۔ حمید نے انجن اشارٹ کیا اور پھر گاڑی چل پڑی۔

,ودووں بیپ میں ہیں ہیں ہیں۔ ''اگر تمہاری مال بھی یہاں بہنچ گئیں تو کیا ہوگا۔'' حمید نے کہا۔

"كون نبين موسكا\_وكل سے تمهيں پية معلوم ہوا تھا۔وكيل بى انبين بھى بتا سكتا ہے۔"
"نبين ....مشرصدانی جھے بيٹى كى طرح عزيز ركھتے ہيں۔ ميں نے ان سے استدعاكى

رومی کواس کے متعلق کچھ نہ بتا کیں۔ پاپاسے ان کے دوستانہ تعلقات بھی ہیں، اس لئے

وبالکل پندنہیں کرتے۔'' ''اگرآ گئیں تو پھرتمہیں پٹنا پڑے گا۔''مید ہننے لگا۔ ''میرامفحکہ نہ اڑاؤ۔''صوفیہ گلو گیرآ واز میں بولی۔

یرا سیری اردت وید ویرا در اسی دردگی مجھے بھی ناپندہے۔'' ''معاف کرنا۔ میں نے یونمی کہا تھا۔ تمہاری ممی کی درندگی مجھے بھی ناپندہے۔'' لین صوفیہ کے چیرے پر پھراضحلال طاری ہوگیا تھا۔ حمید سوچنے لگا کہ اس نے مُراکیا۔

ے پہلے وہ بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ "تمہاری دانست میں ہمیں کہاں سے شروعات کرنی جائے'' حمید نے کہا۔ "

"بوسٹ آفس ہے۔"اس نے آہتہ ہے کہا۔" فی الحال ہم اتنا بی جانتے ہیں کہ ان کی سائر کے توسط ہے آئی ہے۔ مرحمکن ہے آپ اس سے زیادہ جانتے ہوں۔"
"المسلم اسٹر کے توسط ہے آئی ہے ہی جن جنی صدانی سے حاصل ہو کئی تھیں۔"
"المسلم میری معلومات بھی اتن ہی ہیں جتنی صدانی سے حاصل ہو کئی تھیں۔"

مونی کھن ہولی۔ پھروہ ذرای می در بیں بستی میں داخل ہوگئے۔ یہ حقیقاً ایک چھوٹا سا الکر استی مرتر تی یافتہ قصبہ قرار دیتا زیادتی میں ہوتی۔ یہاں دوایک اجھے اور صاف تھرے اللہ استے۔ ایک چھوٹا سایاور ہاؤس تھا۔ دوسینما ہال تھے۔ دو ہائی اسکول تھے اور ایک - تلاش - تلاش

دوسری صبح صوفیہ کسی حد تک تر وتازہ نظر آ رہی تھی۔حمید نے بھی اے فکر مند ہوئے موقع نہیں دیا۔ جاگنے سے ناشتے کے وقت تک تفریکی گفتگو کرتا رہا۔ پھر وہ دونوں تھے۔ باہر جانے کے لئے تیار ہوگئے۔

حمید نے برے کو بھی ساتھ لے جانا چاہالیکن صوفیہ نے شدت سے اس کی خالفت کا دائر کرے کے بجائے کتا ہوتا تو۔''حمید نے کہا۔ ''کتے کی دوسری بات ہے۔''

''تو برے کی تیسری کیوں ہے۔'' ''تم عجیب آ دمی ہو۔'' ''تم مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہولیکن میں تمہیں آ دمی نہیں کہ سکٹا کیونکہ دنیا کا ہما معقولیت پند ضرور ہوتا ہے۔ جب کتے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں تو بکرے کیوں نہیں رکھے جاگئے

" بحراتمہارے کی دخمن ہے تمہاری جان نہیں بچاسکا۔" " دخمن سے مقابلہ کرنے کیلئے میرے بازو کافی ہیں۔ لیکن کما میرا پیٹ نہیں جرسکا۔ " بحرا کیسے بحرسکتا ہے۔"

برا ہے برسا ہے۔ ''میں اے ذرکے کرکے کھا سکتا ہوں اور آگی وجہ سے کوئی بکری مجھ پرمہر پان ہوگئ '' بکری کے مہر پان ہونے ہے کیا ہوگا۔'' صوفیہ نئس پڑی۔ ''وہ مجھے اپنا دورھ پینے دے گی۔'' مربز عورت "ميد في حيرت سي د برايا -المربز عورت "

، " - سال کو رفت این کردها "

عورت کا حلیہ مستند مستوں ہی ہوسکتا ہے کہ .....!" ہی مورت کا حلیہ صرف یہی ہوسکتا ہے کہ .....!"

ی فورت کا حلیہ سرف میں ہوسما ہے کہ ......: کہ دہ بہت حسین ہوتی ہے۔''حمیداس کی بات کاٹ کرمسکرایا۔

کے وہ بہت یک ہوں ہے۔ سید اس بات ایک ایک اور طریع اچلئے یمی سی ۔'' کلرک جھینی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا۔

، ینا حمید کے ذہن میں ایک شہبے نے سر ابھارا اور وہ جیلیں ٹولنے لگا۔ سرگریں مرحم تھی کی آہر اس کی در سامبر مرحم کی اور

ے یادآ گیا کہ دوروتھی کی ایک تصویر اس کی جیب میں بڑی ہوگی۔اس نے تصویر تکالی

'کیا یمی عورت تھی۔'' 'د...... جج ...... بی ہاں...... بالکل بالکل۔''

كودكها تا بوابولا \_

ر ہے۔ ہسٹ ماسر نے بھی تصویر دیکھ کراس کے بیان کی تصدیق کی۔

ہٹ ماسرے میں سور دیو سران سے بیان مسدیں ں۔ "دو بچھل باریہاں کب آئے تھے۔"متیدنے پوچھا۔

"إلى..... د يكھيئ تقبر يے ـ " بوسٹ ماسٹر كچھ مو چنا ہوا بولا \_"شايد تمن يا چار دن گزرے ـ " "كيا يہ تورت ساتھ تھى ـ "

> "نین تنهایتھے'' کلرک بول پڑا۔ "کیا آب انہیں اطلاع دلواتے ہیں کہ ان کی ڈ

"کیا آپ انہیں اطلاع دلواتے ہیں کہ ان کی ڈاک آئی ہے۔'' "'نیل جناب……!'' پوسٹ ماسٹر نے کہا۔''وہ خود ہی آتے ہیں۔ جیھے علم نہیں ہے کہ

لیم کہاں ہے۔'' 'آپ ذرا ایک من کے لئے ادھر آئے۔''حمید نے پوسٹ ماسٹر کو باہر چلنے کا اشارہ

" "اموفیرے بولا۔" تم یہیں تھبرو۔" اکثر جگہ تمارتیں بھی شاندارنظر آئیں۔لیکن وہاں کا پوسٹ آفس دیکھ کرتمید کو مایوی ہول وہ پوسٹ آفس سے زیادہ کسی کباڑی کا گودام معلوم ہورہا تھا۔ دو ایک پوسٹ مین بیٹے ڈاک چھانٹ رہے تھے اور بقیہ میزوں پریا تو طبلہ بجارہے تھے یا بیٹر یوں کے دھو کیں کے بادل س نکالتے ہوئے عیں ہا تک رہے تھے۔کاؤنٹر کلرکوں کی حالت ان سے بھی بدتر تھی کیونکہ وہ کائر

انٹرمیڈیٹ کالج تھا۔

کررہے تھے اور اپنے دوستوں سے غیبی بھی لڑا رہے تھے۔ پبلک ٹیلی فون کے قریب تمی<sub>د کوگ</sub> لڑ کیاں نظر آئیں۔مکن ہے کاؤنٹر کلرک کے دوست وہاں نظارہ بازی بی کیلئے اکٹھے ہوئے ہ<sub>ول</sub> پوسٹ ماسٹر کی میز اس بڑے کمرے کے وسط میں تھی اور اس کا انداز کچھالیا ہی تھا جے

وہ کم از کم ایک درجن شریر اور نالائق بچوں کی مال ہو۔ بھی وہ کسی کوٹو کتا کبھی کسی کو ہدایت رز اور بھی سامنے پڑے ہوئے رجشر کی ورق گردانی کرنے لگتا۔ کاؤنٹرکلرک اور ان کے دوسور

کی طرف بھی نظر اٹھتی اور پھروہ ٹیلی فون کے قریب کھڑی ہوئی لڑکیوں کو تشویش کی نظروں۔

دیکھنے لگتا۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کے سرکے بال کچی برف کی طرح سفید تھے۔اس کی آنھیں ایما نداروں کی سی تھیں، جن میں اپنے نالائق مآتنوں کیلئے تشویش اور ہمدردی بائی جاتی تھی۔ حمید نے دروازے ہی پررک کراس سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔

'' تشریف لایئے.....تشریف لایئے۔'' وہ اٹھتا ہو ابولا اور دوسری لڑکیوں کو گھور ٹی ہو آئکھیں صوفیہ کی طرف مڑگئیں۔صوفیہ ایک پوریشین عورت کی لڑکی تھی۔ اس کئے خور گ

میدنے پرونیسرنجی کے متعلق پوچھ پچھ شروع کی۔

يوريشين عي معلوم ہوتی تھی۔

" بی بان ان پوسٹ ماسر نے کہا۔" ایک صاحب ہیں جوای طرح اپ خطوط اور آ آرڈ رمنگواتے ہیں۔ بی بان .....د بلے پتلے سے بہت بری بری مونچھوں والے۔" "اور اکثر ان کے ساتھ ایک انگریز عورت بھی ہوتی ہے۔" ایک کلرک نے کہا جودوراا

''اورا' سر ان کے قریب بی کھڑا ہوا تھا۔ گفتگو میں ان کے قریب بی کھڑا ہوا تھا۔ ورج ، بوجها تھا۔ کیکن انہوں نے بردی لا پروائی سے جواب دیا تھا کہ اتفا قات ہیں۔''

"فرابآپ خيال رکھے گا۔"

"يقيبا خيال ركفون گاجناب"

و پر کمرے میں واپس آگئے۔صوفیہ حمید کوشیمے کی نظرے دیکھی ری تھی۔

"أوَ عِلْين" ميدني أسه كها-

و پر گاڑی من آ بیٹے اور صوفیہ نے بوچھا۔ "تم اے باہر کول لے گئ تھے۔"

«نبیں بتا تا کم بخت-'

"كيامطلب....؟"

" میں کوشش کرر ہاتھا کہ وہ پروفیسر کا پیتہ بتا دے لیکن کم بخت نے نہیں بتایا۔"

"ممکن ہےوہ جانتا بی نہ ہو۔" " يركيے ممكن ہے۔ پھر آخر پروفيسر كواطلاع كيے ہوتی ہے كدان كی ڈاک آئی ہے۔

ب آفس کا کوئی نہ کوئی آ دی انہیں ضرور اطلاع دیتا ہے۔''

" كچركيا بيضروري ہے كه وہ پوسٹ ماسٹرى ہو۔" "چھوڑو! کوئی اور بات کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کا سراغ پالوں گا۔"

"اور کیا بات کروں ....میں جلد سے جلد باپا کے باس بیٹنے جانا جا ہی ہوں۔ وہ کتنے التھ ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتی می ہمیشہ ان پر زیاد تیاں کرتی رہی ہے۔''

"اگرتمهاری می کوسزا ہوگی تو۔"

"او ه .... تو كيايه يج بهي موسكما ب ....مير ع خدا كيا يج مج انهول في أس مار دالا موكاء" "تم خودی که رئ تھیں که وہ غصے میں پاگل ہوجاتی ہیں۔"

" إل ..... ميں نے كہا تھا ..... ليكن يقين كر لينے كو دل نہيں جا بتا كه اليا ہوا ہوگا۔"

عسد کوئی اور بات کرو۔"

حیدنے جیب ہے اپنا کارڈ نکال کراس کی طرف بڑھایا۔ كارد يرنظر والت وقت بوسك ماسرك ماته كانب رب تھ۔

"فرمائي جناب." بوسك ماسرنے كہا۔اس كے ليج ميں حمرت تى۔

پوسٹ ماسر اور وہ برآ مے میں آئے۔

"اوه ..... جناب ....!" وه كارد والبس كرنا بوالولا-" كوني كريز ب-" " ت پھی سرکاری آ دی ہیں۔ یہ بات اپنی ہی ذات تک محدود رکھے گا۔ ہارے ؟

اس آدمی کی تلاش ہے۔ یہ جب بھی آئے اسے یہاں روک کر کو وال شر کو فون کردیج پیام می آپ صرف اتای کہ سکتے ہیں "بری موقیس کیٹن حمید" -اس کے بعدآب کا اں وقت تک رو کے رکھنا پڑے گا جب تک کہ پولیس ندآ جائے۔'' "میں کیے روکوں گا جناب۔" پوسٹ ماسر کچھ خوف زدہ سانظر آنے لگا۔

"يهال آ كچ ياس ات آ دى بي اور آ ب ايك دبلے پتلے آ دى كوندروك عيل \_ "اگراس نے فائر کردیا تو۔" "اوه گھرائے نہیں۔ وہ کوئی بدمعاش نہیں ہے۔ ایک شریف آ دمی ہے۔ لبرویا

میرا محکمہ اُس سے بچھ معلوم کرنا جا ہتا ہے۔ آپ اگر اے آئی دیر باتوں ہی میں لگائے كرتو كام بن جائے گا-" "اچھی بات ہے جناب میں پوری بوی کوشش کروں گا۔"

''اچھا....کیا بھی ایسا بھی ہواہے کہ اس کی ڈاک کی دن تک پڑی رہ گئی ہو۔'' ''میراخیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ وہ یا تو ای دن بینج گئے ہیں جس د<sup>ن ڈاک</sup> ہے یا دوسرے دن۔ تیسرا دن تو میری یاد داشت میں بھی ہوا بی نہیں۔ بیسب بچھ جھے ال

ى ان كى ڈاك پېچى ہے۔''

یاد ہے کہ میں اسے ایک جیرت انگیز بات مجھتا ہوں۔ آخر انہیں کس طرح علم ہوجاتا ؟

"آپ نے اس ہے اس کے متعلق یو چھا ضرور ہوگا۔"

مونیے نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی۔'' ہٹاؤ اس تذکرے کو میرا سر چکرانے لگتا

"میں خود ہی کہہ رہا تھا کہ اس تذکرے کوختم کردو ۔ غلطی تمہاری بی ہے۔اگر بر

ساتھ لائی ہوتیں تو تمہارا دل بھی بہلتا۔"

ہولی والیس آ کر حمید نے صوفیہ کو اطلاع دی کہ اس کی وہ طنے والی جس کی تلاش میں وہ ایک ہفتے کی چھٹی پر شہر چلی گئی ہے۔ صوفیہ نے اس معالمے پر مزید رائے زنی نہیں کی۔
"کیا خیال ہے۔" حمید نے کہا۔" کیوں نہ ہم پہیں کی ہوٹل میں چلے آ کیں۔"
"نہیں مجھے ڈاک بنگلے کی پرسکون فضا بہت پند ہے۔" صوفیہ نے جواب دیا۔

یں مجھے ڈاک بنظے کی پرسکون نضا بہت پند ہے۔''صوفیہ نے جواب دیا۔ ۔۔!''حمد نے ایک طویل سانس لی۔''حارول طرف حسین مناظر بکھرے مڑے ہیں۔''

"اں۔۔!" حمید نے ایک طویل سانس لی۔" چاروں طرف حسین مناظر بھرے پڑے ہیں۔" "طور ہیں چلیں۔ میں بہال اکتابٹ محسوں کرری ہوں۔ جھے کھلی ہوا اور سنا ثے ہے

" چلو و ہیں چلیں۔ میں یہاں اکتابٹ محسوں کررہی ہوں۔ مجھے کھلی ہوا اور سنائے سے
"

"مِن نے ایک بار کھلی ہوا کو بیار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جھے منہ کے بل نیچے چلا آنا مدن سے بات میری سجھ میں آئی تھی کہ کھلی ہوا کو بیار کرنے سے پہلے ایک عدد پیراشوٹ

> ام خرور کرلینا چاہئے۔'' ''پی نہیں تم کیا کہد گئے۔ میں نے چھنیں سا۔''

"غالباً تم اس وقت خود کو کھلی ہوا میں محسوں کررہی ہو۔" "نبیر ہاری کے سینے"

"بنیں بتاؤ کیا کہدرہے تھے۔"

"ام....!" ميد نے چرايك شندى سانس لى اور بولا۔" ميں يہ كهدر ما تھا كہ كھلى ہوا بساچى چيز ہے۔ كياتم نے كھى كھلى ہوا بس چنگ اڑانے كى كوشش كى ہے۔"

"یا توتم بهت بوی فلفی ہو یا بالکل احق۔ تمہاری باتیں میری مجھ میں نہیں آتیں۔" "مالانکہ بکرے بھی میری باتیں سجھ لیتے ہیں۔"

" تبتم بھی بکرے بی ہوگے۔'' صوفیہ نے شرارت آ میز مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا اور پھر ''قبتم بھی بکرے بی ہوگے۔'' صوفیہ نے شرارت آ میز مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا اور پھر اُواجیے یک بیک اسے سکتہ ساہو گیا۔ اس کی نظر سامنے والی کمبی راہداری کی طرف تھی۔'

'کیابات ہے۔'' حمید بو کھلا گیا۔ ''بلاِ۔'' اس نے آہتہ سے کہا پھر اس طرح آٹی جیسے کری نے اُسے اچھال دیا ہو۔ وہ تیر کی اُلْمِالِکا مِس جِل جاری تھی۔ پھرحمیدنے اُسے آخری سرے والے دروازے میں رکتے دیکھا۔ '' مجھے بکروں سے نفرت ہے۔'' ''اس کے باو جود بھی وہ تمہارا دل بہلاتا۔'' حمید نے کہا۔'' جب وہ کی بکری کوآئک<sub>و ہا</sub> تو تم بے صدخوش ہوتیں۔''

''فضول با تیں نہ کرو۔''صوفیہ جھینپ گئ۔ ''ہاں! یقین کرد۔اکثر بکری والے میرے پاس اس کی شکایت لائے ہیں۔'' ''تم مجھےا چھے خاصے مداری معلوم ہوتے ہو۔''

''لیکن بکرے کا خیال ہے کہ میں قوم کا خادم ہوں۔''حمید نے کہا۔'' کل سے ٹی ' سدھار کی اسکیم شروع کرنے جارہا ہوں۔''

صوفیہ کچھنمیں بولی۔ وہ شاید ہننے کے موڈ میں تھی بی نہیں۔ حمید روپ نگر کے مختلف حصوں میں جیپ دوڑا تا رہا اور ادھر اُدھر کی با تیں ہوتی رہا پھر وہ صوفیہ کو ایک ہوٹل میں چھوڑ کر روپ نگر کی کوتوالی کی طرف چل پڑا۔صوفیہ سے اس۔ ٰ

تھا کہ وہ اس کے لئے ایک سبیل کی تلاش میں جارہا ہے۔ پیٹنیں صوفیہ نے اس پریقین کیا نہیں لیکن وہ کچھ بولی بھی نہیں تھی۔ حمید نے مکرر کہا تھا کہ وہ اس کے دوست کی بہن ہ مہیں ایک گرلز اسکول میں پڑھاتی ہے۔اگروہ مل گئ تو متیوں کا وقت اچھا گزرے گا۔''

کوتوالی بینج کراس نے انچارج کو حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بوسٹ ماسٹر کی کم سے پیغام ملتے ہی اُسے بری ہوشیاری سے پروفیسر نجمی کو قابو میں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کوتوالی ہی سے فریدی کوٹر نک کال کی۔ پھر تقریباً چھمٹ تک پر گفتگو ہوتی رہی۔ فریدی نے بتایا کہ حمید کی رپورٹ اس کے لئے اطمینان بخش اور آخ

تھی کیکن اس سے زیادہ اس نے اور پچھ نہیں کہا۔ اس نے حمید کو تین دن دیئے جنہیں وہ پروفیسر کی تلاش میں صرف کرسکتا ہے۔

#### جھلاوہ

به دروازه دومری جانب سڑک برکھاتا تھا اور اس وقت بھی کھلا بی ہوا تھا۔ حمید نےم تك يہنيخ ميں درنہيں لگائى۔وہ مھٹى مھٹى آئھول سے جارول طرف د كھراى تھى۔ "كيابات ب-"ميد في ال كثاف برباته وهكركها-

''آ ں.....!'' وہ چونک پڑی۔ چند کمجے حمید کی طرف دیکھتی رہی پھر جلدی جلدی'

گئی۔''وہ پایا بی تھے۔ میں نے صاف پہچانا تھا۔وہ ای راہداری کے کسی کیبن سے نظے

اور پھراس دروازے سے باہر چلے گئے۔''

" خران میں کون ی خصوصیت ہے جس کی بناء پر کوئی انہیں نظر انداز نہیں کرسکا۔" ''ان کی موجیس .....' صوفیہ نے ایک طویل سانس کے ساتھ کہا۔''ان کے دُلج

چرے پر وہ ضرورت سے زیادہ بری موقیحیں عجیب لگتی ہیں۔''

د مخمبرو ..... میں اس ویٹر سے بوچھتا ہوں جوان کیبنوں میں سروکررہا تھا۔ "می تیزی سے قدم بر ھائے اور ویٹر کو جالیا۔ جو شاید کچن کی طرف جار ہا تھا۔

"كيايهال برى موخيول والےكوكى صاحب تھے۔ لمبے سے دُ بلے پنلے-"

"کیاوہ یہاں اکثر آتے رہتے ہیں۔"

" بی باں۔ اکثر تشریف لاتے ہیں۔" ویٹر نے کہا اور استفہامیے نظروں سے اسے دیکھنے

"وه مير عدوالدين - كر الركر علي آئ بين " حميد في مغموم آواز مل كها "آپان ہے لمنا جاتے ہیں۔" ویٹر نے مکرا کر پوچھا۔

" إل بھى كيول نبيل-" ''تو پھر آج شام کو آجائے۔وہ جب بھی دو پہر کا کھانا یہاں کھاتے ہیں رات

لازى طور يريبين كھاتے ہيں۔"

"اده ..... بمنی بهت بهت شکرید" میدنے جیب سے پانچ کا ایک نوٹ نکال کر ویٹر کی می شونے ہوئے کہا۔ مر انہیں اس کاعلم نہ ہونے پائے کہ میں ان کی تاش میں

ر درنہ وہ یہاں ایک سیکنڈ بھی نہ تھم یں گے۔'' «نبین جناب آپ مطمئن رہے ایسا نہ ہوسکے گا۔"

"لَكِن الرُّوه آج شام كونه آئے تو۔"

"ابھی تک تو یہی ہوتا آیا ہے جناب کہوہ جب بھی دو پہر کوتشریف لاتے ہیں تو شام کو وريبيل كهانا كهاتي بين-"

"اچھى بات ہے ..... تو ملى يہال كس وقت آ جاؤل ـ"

"يى سات بج تك-"ويثرنے كہا۔

تمداں کے چلے جانے کے بعد وہیں کھڑارہا۔

"كول كيابات ب-" صوفيه في يع جها- ان كى تفتكواس في نهيس في تقى - تفتكو ك ادہ سرے والے دروازے بی ہر کھڑی ادھر اُدھر د بکھ رہی تھی۔

"تمهاراخيال درست تقاده متمهار ياياي تهے" حميد في جواب ديا۔

" تضا..... میں انہیں بیجانے میں غلطی نہیں کر سکتی ۔ مگروہ اتنی جلدی کہاں عائب ہو گئے۔'' "كياتم نے انہيں دروازے سے باہر نگلتے ديكھا تھا۔"

"مُ لِقِين كِ ساتھ نہيں كہد كتى۔ ايك لحظہ كے لئے بلكيں جھيك كئ تھيں ليكن وہ م ك قريب ضرور نظر آئے تھے۔ مجھے يقين ہے۔"

فیر مجر دروازے کی طرف بڑھا اور قریب بینی کررک گیا۔ دروازے کے قریب باکیں

گونس.! " حميد صوفيه كى طرف مژا ـ وه بھى شايد معامله كى تېه تک بېنچ رى تھى ـ طالیا جونہایت آسانی سے کھل گئے۔ دوسری طرف بھی دروازہ نظر آیا جس کے باث

کچھ در بعد وہ چرائی میزیر آ بیٹھے۔ حمید کہ رہا تھا۔ '' وہ بیٹاب خانے میں کھس کر<sub>ا ؟</sub>

خفیف سے کھلے ہوئے تھے۔ حمید نے اندر کھس کر انہیں بھی کھول دیا۔ دوسری طرف ایک ع

لنج سے بعد وہ پھر ڈاک بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے ۔ حمید نے صوفیہ کی طرف ویکھا جس

ے بر ہوائیاں اڑ رہی تھیں میدول بی ول میں پروفیسر کو گالیاں دیے لگا جس نے

ح اجا تک ظاہر موکر اس کی تفری برباد کردی تھی۔اس کی دانست میں اب صوفیہ کوموڈ بهت مشکل کام ہو گیا تھا۔

واپنانچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے جیب ڈرائیوکرتارہا۔

"دیکھواکی بات مجھ میں آ رہی ہے۔"صوفیہ نے کچھدر بعد بعرائی ہوئی ی آ واز میں کہا۔

"بْإِلْ .... جَمِينِين بلكة تهبين ديكي كراس طرح طِل كَرُ"

"كول ..... انهول في جرم كيا بي؟ "ميد آئكسي نكال كربولا ، محر پهرسنجل كيا\_ ال آگیا که بهطرز تخاطب اس کا موذ خراب کردے گالبذااس نے کہا "او واچھا میں سمجھ

وال لئے کہ پولیس کے سامنے نہیں آنا جاہتے کہ کہیں ان کا کام کچھ دنوں کے لئے

جائے۔ غالبًا وہ ائی مشین ممل کر لینے کے بعد بی پولیس سے رابطہ قائم کرنے کا ارادہ ال میک بھی ہے۔ پہ نہیں یہ چکر کب تک چلا رے اور انہیں ادھوری مشین کو کمل

، کاموقع نهل سکے۔''

"ال.....!" صوفيه كاچيره كل كيا-" مين بهي يهي كهنا جا بتي تقي-" "توال میں فکر کی کیابات ہے۔ میں ان سے صرف دویا تین باتنی پوچھوں گا۔اس کے

بول جاؤل گا كريمى ان سے ملاقات بھى موكى تھى۔" أُ إلى التقع موسان مونيد في ميدك شاف بر ما تعار كاديا-

" کریہ پاپالوگ ہوتے ہیں کچے فراڈ۔''

مُنْكَمَارك بِايا كُونبين كهدر بابول-اس وقت مجصابنا بإيايا وآر باب-"

گلی ہے نکل گئے۔'' "مركون؟ انهول نے ايسا كيول كيا-"صوفيہ بولى-

"شايدانبول نے تہيں ديكھ ليا تھا۔" "اوه..... تو كيا وه جھ سے بھى دور رہنا جاتے ہيں۔" صوفيہ نے درد ناك آواز ميں كما

"اس کا جواب وہ خود بی دے سکیں گے۔" حمید نے کہا اور ایک ویئر کو قریب بلاکر کے لئے ہدایت دینے لگا۔

" میں کیا کروں ۔" صوفیہ پیٹانی رگڑتی ہوئی بولی۔ حید نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور شاید اس کے رویہ نے بھی صوفیہ کو تھوڑی کی تکاف

بنجائى \_ كچهدىر بعد تميد نے اس كى آئكھول من ديكھتے ہوئے كہا۔" يہ بات من تجھنے سا" ہوں کہ وہ اس طرح دور دور رہنے کی کوشش کیوں کررہے ہیں۔ میں نے مانا کہ ان کی مثیر

کے برزے چوری ہوجاتے ہیں۔لیکن کیا وہ اپنی مشینوں کے نمونے جیب میں لئے پھر۔ ہیں۔مثینوں کے نمونے آ دمیوں سے بھا گے بغیر بھی پوشیدہ رکھے جاسکتے ہیں اور پھرتم توان لؤ کی ہی ہو۔ کیاوہ تم پر بھی اعتاد نہیں کر سکتے۔''

" خدا جائے ..... میں سب کچھ بچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔" ' دنہیں شائدتم ان چوروں سے دوئ رکھتی ہو جو ایک بار پہلے بھی ان کی ایک مخیز

مونہ جرا کرایے نام سے پیٹنٹ کراچکے ہیں۔" "پينېين تم كيابات كررى ہو-" صوفيه نے ناخوشگوار ليج ميں كها-" تم اس طر<sup>ن ا</sup>

'' خیراب میں اس کے متعلق کوئی گفتگو نہ کروں گا۔'' حمید نے رو مان کرکرا ہو<sup>نے د کج</sup>

پُراسرار موجد

"كولى ....؟" صوفيه في حيرت سكها-"تم برى بتميزى سان كا تذكره كراب بر"

"کیا کروں....ان کی ذات سے بچھالی تلخ یادیں وابستہ ہیں۔"

ماردن سے زیادہ کوئی نیس تھمرتی ۔ میں انہیں بورمعلوم ہونے لگتا ہوں اور پھر وہ کوئی انتراش كر كھسك جاتى ہيں۔ ابھى كچھى دن يہلے ايك لڑكى سے ملاقات ہوئى تھى وہ بی لمتی رہی کہیں ایک دن اتفاق سے باتوں ہی باتوں میں میں نے کہد دیا کہ جھے لنگر ا

والحالؤكيال بسندنيين بين بس دوسر ين دن ساس فانتكرانا شروع كرديا-" وفيه بنے لگى اور پھر بولى۔ "تم مجھے بوقوف كيول بنارے مو۔"

اسبالوكيان يى كهتى مين اور من غصے سے باگل موجاتا مول ـ"

و نیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جیپ ڈاک بنگلے کے کمپاؤنٹر میں داخل ہوئی۔ یہاں ملازم

ایک ڈیڈا لئے حمید کے بکرے کو دوڑا تا پھررہا تھا۔

اوعقل کے دشمن کیا ہور ہاہے۔ "مید دہاڑا۔

كردك كيا اوراس في كها- "ار صصاحب كياريان برباد كردي اس في-"

تودُّعُراكِر ....؟" 'پر کیا کروں صاحب۔''نوکرنے بیزاری سے کہا۔

المح كى برھ كھے اور مليم الطبع كرے سے سابقہ براہے۔" اسلیم صاحب بمر رنہیں پالتے۔'' نوکرنے اور زیادہ بیزاری سے کہا۔

'کون سلیم صاحب۔"میدنے جیب سے اترتے ہوئے کہا۔ 'وئی..... ڈیلو ڈی کے اُوسیار۔''

' للوڈی کے اُوسار'' حمید نے بلکس جمیکا کیں۔'' یہ کیا چیز ہے گا۔'' 'وی جوسر کیس بنواتے ہیں۔''

'خدا غارت کرے.....ارے وہ بی ڈبلیوڈی کا اُوورسیر ہوگا۔'' كال ..... بال .... اواور أور مجصة تعبك سينبين يادر جتاب

'ُاووريرُ .....!''حميد آنگھيں نکال کر بولا۔ أوكًا كِمُصاحب بمحد سے نبیں بنآ۔ او كر بالكل عى بيزار نظر آنے لگا۔

'' کیاوہ بہت ظالم تھے۔'' "يقيناً....ات ظالم كرآج تك شادى كرنے كى مت محص من تبيل بيدا موكى"

"تم مجھے پہلیاں نہ بجھایا کرو۔" "ان کی تین بویان تھیں اور ساڑھے جار درجن بچے، جن میں سے ایک میں ہول.

مجھے وہ سب بچے آج بھی او ہیں۔ جس وقت وہ سب بچے بیار پر آمادہ ہوتے پایا کو جار چیرانی مشکل ہوجاتی۔ آخر ایک دن تک آ کر انہوں نے کنوئیں میں چھلانگ لگادی۔ تیزا

بواوں میں جنگ چھڑ گئے۔ ہرایک دوسری پراٹزام رکھتی کہای کے بچوں سے تک آ کر الله نیک کام کر بیٹھے ہیں۔ پایا اس وقت تک کنویں میں زندہ تھے۔ اجا تک میر تینول کنوئیل بڑ كئي اورلكيس جي جي كر يوچين كه قصور كس كے بچوں كا تھا..... بايانے جي كركها رب مجھے نکالو پھر میں بتاؤں گا کہ قصور دراصل ایک اشتہار بازیونانی دواغانے کا ہے مگران تیوں۔ نه سی کے جب بات زیادہ بڑھی تو ان نینوں نے بھی ایک ساتھ کنو کمیں میں چھلانگ لگادی۔ نتجہ

ہوا کہ پھر دوسری بار پایا نہ ابھر سکے۔وہ چارلاشیں مجھے اب بھی یاد ہیں اور اب میں سوچنا ہوں کہ پہلے ایک کواں تیار کرالوں پھر شادی کروں۔کیا خیال ہے۔" "مبت شرير مو-" صوفيه نتى موكى بولى-"كيا واقعى تم نے ابھى تك شادى نبيل كى-"

''' '' ..... ابھی میرے پاس اتنا پیسنہیں ہے کہ ایک کنواں کھد واسکوں۔'' "م ایک کھانڈے آ دی معلوم ہوتے ہو، ایے لوگ بھی شادی نہیں کرتے۔" ''ارے جاؤ..... ہٹلر جیسا کھلنڈ را آ دمی بھی بیوی نہ سمی محبوبہ تو رکھتا ہی ہوگا۔''

"اورتم ..... کیاتمہاری ایک درجن سے محبوبا کیں ہول گا۔"

حمید نے ایک زور دار قبقہدلگایا دیر تک ہنتا رہا پھر بولا۔" تم ابھی تک ای غلا<sup>نہی ہی</sup> مبتلاتھیں۔ارے مجھے آج تک محبوبہ تو کیا اس کی کتیا بھی نصیب نہیں ہوئی۔ویے کی آب

"بهرحال بدایک خاندانی برا ب مجھے۔ آئندہ تم ایک بدتمیزی سے پیش ندایا"

ہی داردات والی رات کو ای وقت ہوئل ڈی فرانس سے عائب رئی تھی جس وقت ہوئل ڈی فرانس سے عائب رئی تھی جس وقت ہوئل ڈی فرانس سے عائب رئی تھی جس وقت ہوئل ہوں کہ ہوا تھا۔ پھر اس لڑک کا بیان ہے کہ وہ غصے کی حالت میں کمی گوئل بھی کر سمتی ہے۔ جید سوچتا رہا اور الجھنیں بڑھتی رہیں۔ لینچ کے بعد بچ جج وہ معدے میں پچھ گرانی می جید سوتا رہا۔ اگر رخ کا تھا۔ وہ آ رام کری میں پڑے پڑے سوگیا۔ پیتنہیں وہ کب تک سوتا رہا۔ اگر

ے جنجور کرنہ جگاتی تو شایدوہ رات تک سوتا ہی رہ جاتا۔ "اوہ تم سور ہے ہو۔ دیکھو چھن گئے ہیں، ہمیں سات بجے ہوئل میں بہنچ جاتا جائے۔" میداٹھ بیٹا۔تھوڑی دیر تک سوچتا رہا بھر بولا۔" میرا خیال ہے کہ میں تمہارے بابا کے

> ، نەبى آۇل-" سىرىسى ئىرىسى

"پھر کیے کیا ہوگا۔"

"تم ہال میں تھبرنا اور میں باہر رہوں گا۔ ورنہ اگر وہ اس وقت بھی ڈاج دے کرنکل گئے مہ "

"تم اللوجى تو ..... لباس تبديل كرو و و سب بجھ گاڑى ميں بيٹھ جانيكے بعد سوچا جائيگا-" ميد نے جلدى جلدى عشل كيا اور لباس تبديل كرنے لگا شايد وہ بہت دنوں بعد دو ببركو اله اى لئے اس كى طبيعت بجھ كسلمندى ہوگئ تھى۔ پھر بھى حميد اس موقع كو ہاتھ سے نہيں

ويناجإ بتاتھا۔

اں نے کیڑے تبدیل کر کے ریوالور جیب میں ڈالا اور قصبے کی طرف جانے کے لئے

گیا۔ صوفیہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ ری تھی۔ در ایک میں میں مصطرب نظر آ رہی تھی۔

ال نے گاڑی میں بیٹے ہوئے کہا۔ ' ہاں یہ تجویز بہت معقول ہے کہ میں ہال میں تھمروں اللہ میں تھروں اللہ میں تھاروں اللہ میں تھارہ اللہ میں تعادر اللہ اللہ میں وی کرنا جوتم پہلے کر چکے ہو!''

## مصيبت آئي

الادونول ساڑھے چھ بج بستی میں بینی کئے لیکن حمید نے وہاں پینچتے عی ہوٹل کا رخ نہیں

"صاحب لوگ کہتے ہیں باغ لگاؤ ......آپ برا ساتھ لائے ہیں۔" حمید نے برے کا کان پکڑااورا سے اعر لیتا چلا آیا۔ "کیوں بے۔" وہ اس کے منہ پرتھیٹر مارتا ہوا بولا۔" تجھے کیا ہوگیا۔ ٹاعری کرتے

ر تے پھول ہے چانے گئے۔'' پھر صوفیہ کی طرف مڑکر بولا۔'' ساتم نے یہ کہر ہا ہے۔۔۔۔۔ کہتا ہے کم بخت کہ حسن چانے کے لئے ہے دیکھنے کے لئے نہیں۔''

، " من شاید زیاده کھا گئے ہو۔" صوفیہ جل کر بولی۔" اب مجھ دیر آ رام کرلو۔ ورند دہائے الکل عی الٹ جائے گا۔"

شایداب وہ بھی ہنتے ہنتے مطعمل ہوگئ تھی اور فی الحال حمید سے پیچھا چھڑانا جاہتی تھی۔ حمید لباس تبدیل کرکے برآ مدے میں جلا آیا۔صوفیہ کمرے میں بی پڑی اوکھتی رہی۔

مید دراصل اس کا دھیان بٹانے کے لئے اس تم کی بکواس کرتا رہا تھا۔ نہ جانے کی ا اس کی مغموم آئکھیں اے اپنے لئے تکلیف دہ معلوم ہونے گئی تھیں، لہذا وہ جا بتا تھا کہ دہ ک وقت بھی مغموم نہ نظر آئے۔

یہ سلسلہ ختم ہوتے ہی ایک بار پھر ڈوروکھی کے قبل کا کیس اس کے ذہن میں بجان، ہا کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر پروفیسر نے اس طرح ڈاج دے کرنکل جانے کی کوشل کیوں کی تھی۔ کیا اُسے خوف نہیں ہے کہ ان حالات میں پولیس اس پر بھی شبہ کر کتی ہے۔

فریدی اور صدانی کی ہدایات اس تک پہنے جانے کے بعد بھی اس کا بیرویہ دبی توازن کا خرابی کی طرف اشارہ کرسکتا ہے۔ یا پھر وہ حقیقتا مجرم عی تھا۔ ہوسکتا ہے ڈوروشی کی اصلیت

معلوم ہوجانے کے بعداسے اس پراتی ہی شدت سے عصر آیا ہو کہ اس نے اسے قل ہی کردا ہو۔ لیکن پہاں تک سوچنے کے بعد پروفیسر کی بیوی ایک سوالیہ نشان بن کر اس کے سامنے

آ کھڑی ہوئی۔اگر پروفیسر بی ڈورونھی کا قاتل ہے تو پھر بیٹورے کس قتم کا رول ادا کرد<sup>ونا</sup> ہے۔اس نے لاڈیل کے بیان میں ترمیم کرانے کی کوشش کیوں کی اور پھر الیی صور<sup>ے ہیں جک</sup> کیا۔اس نے کہا کہ انہیں سات بجے سے پہلے وہاں نہ جانا جا ہے۔سات بجے تک انرم<sub>را ہ</sub> مجیل جاتا اور حمید کو باہر سے تکرانی کرنے میں دشواری نہ ہوتی۔

وہ سات بجنے کے انتظار میں شہر کی سرکوں کے چکر لگانے لگے۔ ایک جگر تمید نے از

ایک جزل اسٹور سے پرنس ہنری کا تمبا کوخریدا اور پھر گاڑی کی طرف واپس آئ رہائی ' اچا تک روپ تکر کے بوڑھے پوسٹ ماسٹر سے ملاقات ہوگئ۔

وہ بھی حمید کود کی کررک گیا۔ "اگر میں غلطی نہیں کرر ہا ہوں تو آج آپ می تشریف لائے تھے۔"اس نے کہا۔

> " تی ہاں فرمائے۔" " آپ کے ساتھ ایک محترمہ بھی تھیں۔"

"جی ہاں تھیں تو....فرمائے۔"

''ان کے چبرے پر بعض جگہ نیلے نشانات تھے۔'' '' تی ہاں یہ بھی صحیح ہے۔''

''آپ کے جانے کے بعد ایک معمر خاتون پوسٹ آفس میں تشریف لا کی تھیں۔''

' پھر .....! ''انہوں نے بھی انہیں صاحب کے متعلق پوچھ کچھ کی تھی جس کی تلاش آپ کو۔

. انہوں نے یہ بھی پو چھاتھا کہ یہاں کوئی پوریشین لڑ کی تو نہیں آئی تھی۔''

'' پھر آ پ نے کیا کہا۔'' '' میں چونکہ آ پ کی شخصیت سے واقف ہو چکا تھا اس لئے میں نے لاعلمی فلاہر کی۔'

''آپ نے بہت اچھا کیا جناب .....میں شکر گزار ہوں۔''

"لکین میرا خیال ہے کہان کی شفی نہیں ہوئی تھی۔"

· ' کیاوه بھی کوئی یوریشین بی تھیں۔''

"جي ٻال-"

"ان سب معاملات كے متعلق اپنى زبان بندى ركھے گا-" , دللى جناب ..... يىل مجھتا ہوں-"

«غربیسه بان آج تواس کی ڈاکٹبیں آئی۔" «غربیسه بندین میں مارین

رہیں جناب۔ میں نے آج خاص طور سے اس پر دھیان دیا تھا۔ لیکن آج ان کی اسکی ''

"ببرمال اسلط میں آپ سے جو کھ کہا جاچکا ہے وی سیجے گا۔"

" پیمسکن رہے ..... سرموفرق نہ ہونے پائے گا۔'' "شربیہ' میدنے کہا اور اس سے مصافحہ کرکے گاڑی کی طرف آگیا۔

"كمال ره كئے تھے-"صوفيہ نے بوچھا-

"بینہ پوچھو.....تمہارے کئے کوئی اچھی اطلاع نہیں ہے۔"

"كيا مطلب….؟"

"ابھی بتاتا ہوں۔" حمید نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جیپ پھر چل بڑی اور حمید "تہاری ماں یہاں پہنے گئی ہیں۔"

"نیں ....!"اس نے تحرزدہی آواز میں کہا۔

"میرے بارے میں کیا پوچھاتھا۔"

"یکی کہ کیا کوئی ایک لڑی بھی پروفیسر کے بارے میں چھان بین کرنے آئی تھی جس بھرے پر ملکے ملکے نیل پڑے رہے ہوں۔"

موفیہ خاموش ہوگئ۔ جمید نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ رہتہ .

"جہیں صمرانی پر برااعماد تھا۔ آخر اُس نے بتا ہی دیا۔"

"مٰ یقین نہیں کر علی کہ انہوں نے بتایا ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ انہیں کی اور ذرایعہ سے

معلوم ہوا ہو۔''
''ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔ پروفیسر کے متعلق کسی اور ذریعہ سے معلوم ہوا ہو لیکن تمہارے تو
کس سے علم ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کاعلم صعدانی کے علاوہ اور کسی کونیس تھا کہ تم پروفیہ اللہ میں یہاں آئی ہو۔''

صوفی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی پھر بول۔''میں اس پر یقین نہیں کرسکتی کہ مرام نے ممی کومیرے متعلق پچھ بتایا ہوگا۔البتہ بیضرور ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس کا تذکرہ تہا

فیسرے کیا ہو۔''

حمید کو یاد آگیا کہ آج اس نے بی فریدی کونون پر اس کی اطلاع دی تھی کہ موز یہاں کن حالات میں ملی ہے تو کیا فریدی بی نے اسے بتایا ہوگا۔لیکن اس کا مقصد کیا ہوسکا کیا یمی کہ پروفیسرخود کو جاروں طرف سے گھرا ہوا محسوں کرکے بوکھلا ہٹ میں سائے آجا۔

"کیوںتم خاموش کیوں ہوگئے۔"صوفیہ نے بوچھا۔ "میں بیسوج رہا ہوں ممکن ہے میرے آفیسر ہی سے انہیں اس کاعلم ہوا ہو کوئا

نے بھی کرٹل کو تمہارے متعلق فون پر اطلاع دی تھی۔ گرتمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہیں۔ مستمداری عرب ''

ویسے تہاری عمر کیا ہے۔''

"بائيس سال.....!"

''اوہ تب تو تمہاری ماں تمہیں زبر دی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتیں۔تم بالغ ہو پکی ہو۔ صوفیہ کچھ نہ بولی۔ کچھ دیر بعد اس نے اس کی سسکیوں کی آوازیں سنیں۔ دوئن میں میں سیس ''میس کا سال

'' ہائیں.....تم رور ہی ہو۔''حمید بو کھلا گیا۔ صوفیہ روتی رہی۔

'' کمال کرتی ہو۔'' حمید بولا۔''ارے میں وعدہ کرتا ہوں کہوہ تمہیں اپنے ساتھ ر

مجورنہیں کرسکیں گا۔"

اس كى سسكيان اورتيز بوكسي اورحيدكى بوكطابث بدستور قائم رى-اس كالمجيم

نا کہ وہ اسے کس طرح چپ کرائے۔ اگر کسی نے اسے اس طرح روتے دیکھ لیا تو کیا اور کیا ہو استوں پر موڑنی شروع کردی جہاں زیادہ روثنی نہ ہواور پھر اس

ل وہ راستہ بھنگ گیا۔ روپ مگراس کے لئے نئی جگہتھی۔ اس طرح بھنگیا ہوا وہ بستی سے باہر نکل آیا۔صوفیہ ابھی تک روئے جارہی تھی۔اب عمید نیم ایک ایک نیاز جسب میں کریں ٹوئم میٹائی ریال گڑئی در نظر شامل میں است

نے تملہ کیا۔ اس نے جیپ روک کرریڈیم ڈائیل والی گھڑی پرنظر ڈالی۔ سوا سات فیے، عالانکہ ٹھیک سات بج اسے ہوٹل میں ہونا چاہئے تھا۔

تھ، عالانلہ کھیک سات بے اسے ہول میں ہونا چاہتے تھا۔ "کیوں .....ہم کہاں آگئے۔"صوفیہ نے سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

یوں ..... ایک من کے علی من کی ہے۔ ایک شخص کے مناسب سمجھا کہ جنت کا "جنت میں نے بہی مناسب سمجھا کہ جنت کا "جنت میں ہے۔ جنم مدین ہوں ہے۔ "

ا جائے۔ورنہ تمہیں اس حال میں دکھ کر یہ بھی ممکن تھا کہ لوگ جھے جہنم میں پہنچا دیتے۔'' ''میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔سریری طرح چکرا رہا ہے۔ میں اب کہیں نہ جاؤں گی۔

> " بی مناسب بھی ہے۔" حمید اپنا اوپر می ہونٹ جھینچ کر بولا۔ " یہ بتر نزیں گئے۔ " ، نور نور کھی میں تتر سے کے روالا۔

"کیاتم خفا ہو گئے ہو۔"صوفیہ نے بھی اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ "نہیں میں بہت خوش ہوں۔اتنا خوش جیسے میرے پاپانے پانچویں شادی کرلی ہو۔"

''لیل میں بہت خوش ہوں۔ اتنا خوش جیسے میرے پاپانے پانچویں شادی کر کی ہو۔'' ''میں کیا کروں؟'' صوفیہ نے در دناک آ واز میں کہا۔'' کیا تہمیں جھے پر رحم نہیں آتا۔''

سن يا رون؛ مورد من دورون ب اورون بهاد من المار المار الم "(يكولي تم خواه نخواه بريشان موري مور، مميد نرم لهج من بولا - "مين وعده كرنا مول

> ارئ مرضی کے خلاف کچھے نہ ہونے ووں گا۔'' ''مُن ڈرتی ہوں کہیں ممی کا سامنا نہ ہوجائے۔''

"اگر ہوا بھی تو کیا ہوگا۔"

"مرئیں جانی کیا ہوگا۔ گر میں نہیں چاہتی کہ اب می سے دو بدو ہونے کا کوئی موقع آئے۔"
"اللہ مائیں جانی کیا ہوگا۔ گر میں نہیں چاہتی کہ اب می

''کیا بمیشر کے لئے'' ''لل عمد کے اس ای نواع میں جب ہو ہے۔''

السسب بمیشہ کے لئے۔ پاپا کی زندگی می می نے برباد کی ہے۔ اگر انہیں دوسری

عورتوں سے دلچیں ہے تو اس کی ذمہ دار بھی می عی قرار دی جاسکتی ہیں۔ تم خود سوچو سیا حمید نے دوبارہ انجن اسٹارٹ کردیا اور اس کے شور میں صوفیہ کی آ واز دب کررہ گا۔ "إن تم كيا كهدرى تعين " حميد في اس وقت يو جها جب كازى كومور كردوباروني رخ کرچکا تھا۔

"میں بچھیں کہربی تی۔" "میں چھیں کہربی تی۔" "پایا کی بربادی کی ذمددار می کوتر اردے رہی تھی۔"

د ختم کرو.....میری طبیعت بهت زیاده خراب ہوتی جارہی ہے۔ ڈاک بن<u>گ</u>رواپس چل<sub>و</sub>

" میں وہیں چل رہا ہول لیکن اس کے لئے بھی ہمیں دوبارہ بتی میں والب جانارد گا۔ میں راہ بھٹک گیا ہوں۔''

"کیاتم مہلی باریہاں آئے ہو۔"

صوفيه پر بچهند بول جميد بدفت تمام اس سرك تك بيني كاجوداك بنگك كيطرف جالى تم " پایا وہاں ضرور آئے ہوں گے۔ " دفعتا صوفیہ نے کہا۔

''تم تچ مچ خفامعلوم ہوتے ہو۔''

" . نہیں بالکل نہیں۔"

تقريباً بين من بعدوه ذاك بنظل مِن بَنْ الله عَلَى الله

کین کرے میں قدم رکھتے ہی دونوں پر گویا بجل می گرپڑی۔ سامنے ہی منز جما آ رام کری میں بیٹھی ہوئی دونو ل کوخونوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ بیٹھنے کا اعداز ایک الیک<sup>ا</sup> کا ساتھا جوشکار کی تاک میں ہو۔

· ` كيون.....كتيا-' وه صوفيه كي طرف ہاتھ اٹھا كر بولى۔ ' تجھے شرم تہيں آ كي تھی۔'' حمید نے دیکھا کہ صوفیہ کی حالت یک بیک زیادہ ابتر ہوگئ۔وہ کس سردی کھائے ۔

" بناه یس ہے۔" حمید نے گرج کرکہا۔" تم اسے بھی قل کردینا جا ہتی ہو ..... کیوں؟"

رہم خاموں رہو۔ بیمیری بین کا معاملہ ہے۔ اگر وظل اندازی کرو گے تو میں قانونی طور ن بنے اوں گی۔تم اسے بھسلا کر بھگا لائے ہو۔''

«می .....تم جموئی ہو۔" صوفیہ طلق کے بل چیخی۔

"پیجال تیری که میری بات رد کردے۔" منزنجی صوفیہ کی طرف جھٹی کیکن تیدان۔ ک

"بن جاؤتم سامنے سے ..... بٹ جاؤ ..... ورندا چھاند ہوگا۔"

"میں ابھی تمہیں جیل بھوا دونگا مزجمی مے نے ایک بار پہلے بھی الرکی پر قاتلانہ تملہ کیا تھا۔" مزنجی رک گئی۔لیکن حمید کوقیر آلودنظروں سے گھور ری تھی۔

"بیمیری لڑکی ہے۔"اس نے حلق پھاڑ کر کہا۔

"تم اے ثابت نہ کرسکو گی۔ لیکن میں اے اپنی بیوی ثابت کرسکتا ہوں۔'' "مِن تمہارا خون کی لول گی۔"

"رف ذال كرييا كونكوه بهت كرم ب-" ميدم صحكه ازان والا انداز من بولا-

الموندكابازو بكركات دوسرى آرام كرى تك لے كيا۔"

"تم اطمینان سے بیٹھو ..... تمہاری ممی بہت غصے میں ہیں۔ میں ان کے لئے تھنڈے

"تہیں ..... خداکے لئے انہیں اور زیادہ غصہ نہ دلاؤ۔ "صوفیہ نے آ ہتہ سے کہا۔ ثمداً ہے بٹھا کرمز تجمی کی طرف مڑا۔وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی،کین کسی بت کی طرح بال وحركت ..... حتى كداس كى آئلهي بعى غير متحرك نظر آ رى تحيس -

مید فاموتی سے أے د كیمار ہا۔ بچھ در بعد وہ كى تم كى محویت سے چوكى اوراى آرام لئا كى طرف مزگئ جس پر سے آھي تھي۔

"اس وحثى بن كى مثال شايد جانوروں ميں بھى نه ملے منزنجى - "ميد نے كہا\_

''وہ میری لاکی ہے۔ کیاتم عقل کے اندھے ہو۔''منز ججی مضیال بھنے کر ہول

"تب پھرتم اے قل کردو۔ قانون تمہیں ہر حال میں معاف کردیگا کیونکہ تم اس کی ماں ہو۔

"الله الله المنظم المارورت نہيں رئى۔ تو اب بالغ ہوگئ ہے۔ يہى بات ہے۔

' شایہ بھول رہی ہے کہ میں کون ہوں۔'' ''می خدا کے لئے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔''

«می خدائے سے بھے میر سے جات پر چور دو۔ «ای حال پر چھوڑ سکتی ہوں، جب تیراجہم روح سے خالی ہوجائے۔"

۱۰ پورم مجھے ماری ڈالو۔''صوفیہ نے سسکی لی۔ جھے بریس کا کہ سائی گا۔

"میں تھے سکا سکا کر ماروں گی۔" "ارے.....تم ماں ہواس کی۔" حمید بول پڑا۔

"ارے .....م مال ہوائل کی۔ " حمید بول پڑا۔ "پرتم نے دخل دیا۔"

"چرم نے دی دیا۔ "إن ..... میں يہاں قانون كا نمائندہ ہول، تم ميرى موجودگى میں اسے قل كى دھمكى

"كَيْنْ بِلْيز .....!" صوفيه نے پھر بچھ كہنا جا ہاليكن حميد گردن جھنك كر بولا۔ 'ابتم خاموش بهت ہوچكا ميں كى فرد كونظر اعداز نہيں كرسكتا، جس پر ڈوروتھى كے قاتل كاشبه كيا جار ہا ہو۔"

بہت ہوچکا میں کی فرد کو نظر اعداز نہیں کرسکتا، جس پر ڈورو تھی کے قاتل کا شبہ کیا جارہا ہو۔" "اُے ثابت کرنے میں دانتوں پسینہ آجائے گا۔" سزنجی نے زہر خند کے ساتھ کہا۔

"بال ٹھیک ہے .....اگر میں کس ستون کر دھکے مار مارکرگرانے کی کوشش کروں گا تو بقیناً الکیا آنکھوں میں بھی پسینہ آسکتا ہے لیکن اگر میں اس کی بجائے ستون کو بنیاد سے کھودنا

ناگردول تو.....تب کیا ہوگا.....منز مجمی " "م نبوستھوی کی دار ہے "'' ہونڈ

" میں نہیں بھی تم کیا کہنا جاہتے ہو۔" وہ شانوں کو جنبش دے کر لاپروائی سے بولی۔ " میں تمہارے خلاف چھوٹے چھوٹے جرائم کے لئے ثبوت مہیا کروں گا۔ مثلاً ڈوروتھی لاکس میں تم نے ایک گواہ کے بیان میں ترمیم کرانے کی کوشش کی تھی اور اس کے لئے دو

و کی بیک انجیل کر کھڑی ہوگی ....اس کا چیرہ کسی لاش کے چیرے کی طرح بے جان اللہ ان کا تھی

''اگریمی بات ہوتی تو تم اتی غصه ور اور چڑچڑی نه ہوتیں۔''حمیدنے پھر معتکہ اڑا۔ والا انداز اختیار کیا۔

"میں تمہارا منہ نوچ لوں گی درنہ خاموش رہو۔" "میں جانتا ہوں کہتم ایسا ضرور کروگی.....ایک مثال میرے سامنے موجود ہے۔"

"میں کہتی ہوں تم خاموثی رہو مجھے اس کتیا ہے گفتگو کرنے دو۔"
"اگر یہاں کوئی کتیا موجود ہوتی تو میں اُسے اور تنہیں کمرے سے باہر نکال دیتا۔ کِ
رات کو جھے کتیوں اور کتوں کے مکالمے بالکل پیندنہیں آتے۔"

''خاموش رہو۔'' وہ اتنے زور سے چینی کہ اس کی آ واز بھٹ گئی اور اس پر کھانسیا ، پڑگیا۔ ''کیٹِن پلیز .....خدا کے لئے۔''صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر محیف آ واز میں کہا۔

"میں قطعی خاموش ہوں تم دونوں گفتگو کرو۔" حمید نے ملازم کی طرف دیکھ کرا برآ مدے میں کھڑا حمرت سے بلکیں جمپیکا رہا تھا۔ حمید نے ہاتھ ہلا کر اُسے وہاں سے جا۔ اشارہ کیا۔۔

"باں بول کیوں آئی تھی یہاں۔" مزجمی نے حمید پر دانت بینے ہوئے صوفیہ ہے ہو۔ "میں پایا کی تلاش میں آئی تھی۔ مجھے.....م.....مجھے.....اجازت.....!" من ظالم ہوں۔ پھر ..... کیا میں تم سے بوچھ علی ہوں کہ تم ظالم کیوں نہیں

## خوفناک دھا کہ

یہ اطلاع صوفیہ کے لئے بھی شاید ڈراؤنی ہی تھی۔ وہی کیفیت اس کی بھی ہوئی لیکن الر کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ حیرت بھی تھی۔

''می .....!'' وہ تھوک نگل کر ہولی۔لیکن اس کے آگے اور پچھ نہ کہ ہیں۔ ''تم نے .....!'' حمید نے منزنجی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔''منز لا ڈیل کے بیان مر ایک ایسا اضافہ کرانا جا ہاجس کی بناء پر پروفیسر کے لئے بچانی کے شختے کے علاوہ دنیا میں او

کوئی جگه نه<sup>ل</sup>ق-'' ''می.....!''صوفیه *سٹر*یائی انداز میں چیخی۔

لیکن منز نجمی کوئی جواب دیئے بغیرا ٓ رام کری میں ڈھیر ہوگئ۔ وہ بُری طرح کانپ رہ تھی اور اس کے چرے پر لیسنے کی تھی تھی بوندیں پھوٹ آئی تھیں۔

> " يةتم كيا كررى تقيل .....مى .....!" صوفيه پھر چيخى \_ درية من شده من من الماري دريك

"تم خاموش رہو۔" حمید نے سخت لیج میں کہا" پیابھی اعتراف کریں گی کہ ڈوروقی ا قاتلہ کہی ہیں۔" "بی غلط ہے ..... بالکل غلط۔" مسزنجی نے ہاتھ اٹھا کر کمزور آواز میں کہا۔ پھر فظ

آ واز کا اضافہ کرانے کی کوشش کی تھی۔'' ''ممی .....تم کتنی ظالم ہو۔''صوفیہ نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

مستنظم ہونے لگا جیسے وہ خود کوسنبالنے کی کوشش کررہی تھی۔ پھر وہ سیدھی ہوکر بیٹھ گ<sup>یا اا</sup> ایسا معلوم ہونے لگا جیسے وہ خود کوسنبالنے کی کوشش کررہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آ<sup>تکھوا</sup>

بیں سر مارے کا بیے روز کر ہوئے کا در ہوروں کی رئیں ابھرنے لگیں۔ شایداس نے بہت<sup>ی</sup> میں پھر وہی پہلی می چک عود کر آئی اور جبڑوں کی رئیس ابھرنے لگیں۔ شایداس نے بہت<sup>ی</sup>

ے دانوں پر دانت جمائے تھے۔

ال خصوفيه كو كھورتے ہوئے كہا۔ "الى خطلم سے نفرت ہے۔"

"مجی طلم سے نفرت ہے۔ "لین میں ظلم کے بغیر سکون نہیں پاسکتی۔"منزنجی نے کہا۔" میں نے تم سے بھی یہیں

ر مظلم نے نفرت کرو۔ تم دوسرول پر رحم کر کے سکون محسوں کرتی ہو۔ میں تم سے تبہارا

نہیں چھینا چاہتی۔ پھر تمہیں کب مدحق پنچتا ہے کہتم جھے سکون نہ ملنے دو۔'' ''ان فلنفے کی راہ پھانسی کے شختے پرختم ہوتی ہے۔''حمید بولا۔

"جَنِم ى مِن كِول نه خُمّ ہوتى ہو۔ جھےاس كى پرواونيس ہے۔" "قِمّ اعتراف كرتى ہوكمتم نے ڈوروتھى كوتل كيا تھا۔"

"میرے کس جملے سے تم نے یہ نتیجہ اخذ کرلیا۔" "فیر....فیر.....تم اعتراف کرلوگی..... مجھے یقین ہے۔" منظل میں منظل میں میں تہ سی میں۔

"ظلم كرنے دالے ظلم برداشت كرنے كى قوت بھى ركھتے ہيں۔" "أہا..... بہت خوب-" حميد ہننے لگا-" كيا يہ كى فلم كى شونتك ہو رہى ہے۔" " نہيں ..... بلكة تم اينے لئے كنوال كھود رہے ہو۔"

"يكى سلسلے ميں محتر مد-"

"يراكى نابالغ ب اورتم اس كالسلاكرلائ مو"

"تم نے مجھے پہلے کو نہیں بتایا تھا۔" حمید نے رودینے والی آ واز میں صوفیہ سے بوچھا المونیمرف ہونؤں پر زبان پھیر کررہ گئی۔

"تم بھے نہیں جانتے۔"منر مجمی غرائی۔ "سیری خش قتمتی سرکا ملے تمہیں نہیں جانتا

" بیری خوش قشمتی ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔'' حمیدا پنے کا نوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ "لیکن میتو بتاؤ کہتم نے شہر کس کی اجازت سے چھوڑا۔ دوسرا جرم تم پر عائد ہورہا ہے۔'' " بریں اس کیٹا بڈس کی کا النامہ مار میں میں۔''

"میرے پاس کرنل فریدی کا اجازت نامه موجود ہے۔"

" پاپا کے ساتھ رہنا جا ہتی ہے،تم اے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتیں۔'' سلتم جی کے ساتھ رہنا جا ہتی ہو۔'' دفعتا وہ صوفیہ کی طرف مڑی۔

"إلى من بالإكساته درمنا جائتى مول "

المنظم ا

«لین ....!"حمیداً سے گھورنے لگا۔

''وہ ڈوروقی کا قاتل ہے۔''

«نہیں ..... بنہیں ہوسکتا۔ بیفلط ہے .....می .....خداکے لئے۔ ' صوفیہ چنی۔ ''وہ ڈوروتھی کا قاتل ہے۔اسے دنیا کی کوئی قوت نہیں بچاسکتی۔''

''کیاتم نے لاڈیل کے علاوہ بھی کوئی اور گواہ تیار کرلیا ہے۔'' حمید نے مسکرا کر کہا۔ ''بیننا.....!'' وہ بھی بالکل ای انداز میں مسکرائی۔''میں نے اس بارا کیک بوے افسر کو

'-*-* د نا

"اچها....!" میدم مفحکه از انے والے انداز میں ہنا۔ "اوروہ آفیسر کرنل فریدی ہے۔"

" ثایرتهیں نیندآ ری ہے محترمہ۔"حمید نے بُراسا منہ بنا کرکہا۔

"بوسکتا ہے۔" منزنجی نے لاپروائی سے کہا اور صوفیہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ "م چلنے

''دسا ہے۔ ''سر' بی نے لاپروائی سے کہا اور صوفیہ می طرف دیکھ کر بولی۔ ''ہم چھڑ گُر تیار ہوجاؤ ، ورنہ تنہیں اپنی اس غلطی پر زندگی مجرافسوس رہے گا۔''

" بھے خواہ نخواہ خونزدہ کرنے کی کوشش نہ کردمی۔" صوفیہ روہانی آ وازیش ہولی۔ میک اس وقت کمپاؤیڈییں روشن نظر آئی۔شاید کوئی کار اندر آئی تھی۔ حمید اٹھ گیا۔ کار سے سامنے ہی رکی تھی۔ انجن بند کردیا گیا اور آگلی روشنیاں گل ہوگئیں۔ پھر کوئی کار

ز کریماً مدے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہ برآ مدے میں داخل ہوالیمپ کی روثنی اس پر النمید بوکھا کر چھے ہٹ گیا۔

ان والا كرال فريدى تقا- اس نے كرے من آكر جاروں طرف ديكھا اور صوفيدكى

'' کیاتم دیکھو گے۔''منر مجمی نے تمسخرآ میز لیجے میں کہا۔ '' میں ضرور دیکھوں گا.....اگروہ جعلی ثابت ہوا تو تمہیں یہاں سے زیر حراست شمروالی

-الاحريادا -الاحريادا

'' کیا مطلب؟''حمیداے گورنے لگا۔

مزیجی نے اپ بینڈ پرس سے ایک تہد کیا ہوا کاغذ نکالا اور حمید کی طرف بر حمایا۔
حمید نے فریدی کے دشخط بیجان لئے اور اس کے طرز تحریر کو بیجانتا بھی اس کے لئے
مشکل نہیں تھا۔ اجازت نامہ ٹائپ کیا ہوانہیں تھا بلکہ خود بی تحریر کیا تھا اور بیا جازت نامہ در

دو تمہیں یہ کیے معلوم ہوا تھا کہ صوفیہ یہاں آئی ہے۔'' حمید نے پوچھا۔ معارف کا معا

" كرال فريدى سے "اس نے بيزارى سے كہا۔"اس پرتمہارے لئے ان كاليك ظام

''لاؤ..... دیکھوں.....!''محید نے ہاتھ بڑھادیا۔ دوئتیں خید ماسمیں ہوتی دون میں مدین اس

«جمہیں وہ نہیں مل سکتا اسے میں تمہارے خلاف عدالت میں استعال کروں گا۔" «مد نبد سمی "

> '' کرنل نے جو کچھ بھی لکھا ہے، وہ تمہیں زبانی بتایا جاسکتا ہے۔'' ''اچھا.....!'' حمید نے ایک طویل سانس کی اور پچھ سوچنے لگا۔

''انہوں نے لکھا ہے کہ حمید میں تم سے تک آگیا ہوں۔ لڑکی کو مزمجمی کے حوالے کرد ورنہ تہیں اغواء کے الزام سے نہ بچاسکوں گا۔ منزمجمی کے بیان کے مطابق لڑکی نابالغ۔

ور نہ میں انواء کے امرام سے نہ بچا کوں ۵۔ سرس کے بیان سے ساری سر جھے علم نہیں تھا کہتم اسے منزنجی کی مرضی کے خلاف روپ تگر لے جارہے ہو۔''

"میں اس بے سرو پا بیان پر یقین نہیں کر سکتا۔"

''تم یقین کرویا نه کرو به تریرایک دستاویز کی می حشیت رکھتی ہے اور کسی وقت بھی ا۔ ''تمہارے خلاف استعال کرسکتی ہوں۔اس لئے بہتریہی ہے کہ اسے میرے ساتھ جانے دو۔'' يُراسرار موجد

305

رر) پاہا ہے۔۔۔۔ ''ذرکیا یہ۔۔۔۔۔ بینی میری لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گ۔''

" بِهِ آپِ کا جمی معاملہ ہے آپ جائے۔" میں سے سامند میں "

«لین آپ کا اسٹنٹ۔" «نږدار.... اگر میرا نام اس تذکرے میں لائیں تو میں تم پر از الہ حیثیت عرفی کا دعویٰ

"جردار....ا ترین است. الگار"حید غراماً-

ں اور سیسے ہیں۔ " خاموش رہو۔" فریدی اسے گھورنے لگا۔

چرالحوں کے لئے کمرے کی فضایر بوجل سی خاموثی مسلط ہوگئ۔ پھر فریدی نے مسزنجی اف دکھ کر کہا۔" کچھلی رات میں نے پروفیسر کوشہر میں دیکھا تھا۔"

> "کہاں.....!" حمید نے پوچھا۔ "ای ممارت میں جہاں ڈورو تھی کی لاش ملی تھی۔"

ای مارت میں بہاں دوروں ں ہاں ں۔ "پھر.....پھر..... پہر نے روکا کیوں نہیں۔"صوفیہ نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ "باریمہ تنا ہو میں مکم نی مناب سے گئی میں جمعے افسوس سے

"ایے پھرتیلے آ دمی بہت کم میری نظروں سے گزرے ہیں۔ مجھے افسوں ہے کہ اس نیلے پن کی وجہ سے وہ میرے ہاتھ نہ آ سکے۔میرا خیال ہے کہ وہ اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں۔'' مزنجی بہت توجہ اور دلچیسی سے من رہی تھی۔فریدی کے خاموش ہوتے ہی اس نے

رعی بہت توجہ اور دبین سے ف رس ف- ربین سے ما دف من اوسے ما دوں اوسے ما است المان کیا آپ بچھی رات ممارت میں موجود تھے۔'' ''ہاں..... جھے کمی الیم چیز کی تلاش تھی جس سے اس حادثے برکوئی روشن بڑسکے اور شاید

المرجی کی چیز کی تلاش بن میں وہاں آئے تھے۔ بہر حال میں نے انہیں ای وقت دیکھا براہ ایک کر ہے تھے۔'' براہ ایک کر کے دیوار میں گئی ہوئی ایک پوشیدہ تجوری کھو لنے کی کوشش کررہے تھے۔'' ''اوہ..... پوشیدہ تجوری۔'' مزنجی آگے جھک آئی، اس کی آئھوں میں مجیب قتم کی

کرنظراً نے گئی تھی۔ "میں نے انہیں رکنے کو کہالیکن وہ نکل بھاگے۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنے پھر تیلے ہیں طرف اشارہ کرکے بوچھا۔''میں لڑکی ہے منزنجی ۔'' ''جی ہاں.....!''منزنجی کھڑی ہوگئ تھیں۔ ''بیٹھئے ..... بیٹھئے۔'' وہ سر ہلا کر بولا۔

. " کیوں منزنجی۔"

'' کیا آپ نے میرے لئے انہیں کوئی خط دیا تھا۔'' حمید نے پو چھا۔ ''نہیں تو……کیوں کیسا خط۔''

حید جواب دینے کی بجائے منزنجی کو گھورنے لگا۔لیکن منزنجی ایسے بے تعلقانہ ا میں نظر آرہی تھی جیسے اے اس بات سے کوئی سرو کار ہی نہ ہو۔

فریدی نے بھی اس کی طرف دیکھا اور پھر حمید سے پوچھا۔''کیا بات ہے۔'' '' پچھ نہیں مجھے الی سے رہی تھیں کہ میں نے اٹکی کی نابالغ لؤکی کا افواء کیا ہے۔ سلسلے میں آ کچی کوئی تحریب بھی تھی ایکے پاس۔ جبے میدالت میں میرے خلاف استعال کرنی

" کچھ بھی نہیں! میں اپنی لڑک کو یہاں سے لے جانا جا ہتی تھی۔"
"آپ کو کس نے روکا ہے۔" فریدی نے حیرت سے کہا۔
" بیصا حب خواہ مخواہ اُسے بہکارہے ہیں۔" مسزنجی نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔
" مجھے کسی نے نہیں بہکایا۔" صوفیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔
" مجھے کسی نے نہیں بہکایا۔" صوفیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔
" مخمے می نے نہیں بہکایا۔" مرنجی دہاڑی۔

''نبیں خاموش رہوں گی۔''صوفیہ ہشریائی انداز میں چیخے گی۔''میں تمہارے سائر رہنا چاہتی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتیں۔ میں بالغ ہوں، نہیں رہوں گی۔۔۔۔نہیں رہوں گ ظالم ہو۔ میں پاپا کے ساتھ رہوں گی۔'' ''صبر۔۔۔۔۔لڑکی ۔۔۔۔مبر۔''فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔''شور نہ مچاؤ۔''

'' یہ بہت یُری طرح بہکائی گئے ہے۔''منز ججی دانت پیں کر ہوئی۔ '' ہمیں اس معالمے سے کوئی سروکار نہیں۔ میں فی الحال آپ سے پروفیسر<sup>کے</sup>

جب تک میں گلی میں پہنچا وہ عقبی دروازے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو بچا تھے۔' منزنجمی کے چبرے پراس وقت زیادہ تازگی اور تو اتا ٹی نظر آ رہی تھی۔اس کے برظا صوفیہ کی حالت غیرتھی۔وہ آ رام کری کی پشت سے تکی ہوئی ہانپ رہی تھی۔اس کی زبان بار ہونٹوں پر تیرتی نظر آتی۔

"بہرحال میں آبیں پانسکالیکن اب بیسوچنے پر مجبور ہوں کہ ڈوردتھی کے قاتل وی ہیں "دنہیں .....!" صوفیہ دونوں ہاتھ اٹھا کرچینی ۔ "نہیں ....نہیں ....نہیں ....نہیں .... نہیں .... نہیں ۔.. وہ اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے "نہیں نہیں" کی تحرار کرتی رہی۔ بالکل ایسا می م مورہ تھا تھے اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑا ہو۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اس کی آ واز نحیف ہوتی گئی۔ اس پر جھکا ہوا اسے آ وازیں دے رہا تھا۔ آخرہ ہالکل خاموش ہوگئی۔

"بہوش ہوگی-" مید نے سیدھے کھڑ ہے ہوکر تشویش کن لیج میں کہا۔ "دہ بہت جذباتی لڑک ہے۔" سزنجی نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر لا پروائی سے کہا۔ "تمہاری بی لڑکی ہے۔"

''یقیناً....لیکن اپنے باپ کی طرح چور اور پُر دل ہے۔''

فریدی حمید کو گھورر ہاتھا۔وہ خون کے گھونٹ ٹی کررہ گیا ورنداس کا تو دل جاہا تھا کہ ا اٹھا کر کھڑکی کے باہر پھینک دے۔

'آخرآپ کس بناء پر کہدرہے ہیں کہ ججی بی اس کا قاتل ہے۔''مسر ججی نے فرا

"میں نے وہ پوتیدہ تجوری کھول کی تھی۔ اس میں سے پچھالی چزیں برآ مدہو کی اس کے طور پر پچھ خطوط جو ڈورد تھی کے کی عاش نے اسے لکھے تھے اور ایک تصویر جس میں ڈورا ایپ کسی عاشق کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی نظر آتی ہے۔ ان خطوط میں سے ایک میں آئے تھا" ججھے بڑی خوتی ہے کہ تم اس موٹی آ سامی پراپی معصومیت کا سکہ بٹھا کر اُسے دونوں ہا تھا " ججھے بڑی خوتی ہے کہ تم اس موٹی آ سامی پراپی معصومیت کا سکہ بٹھا کر اُسے دونوں ہا تھا سے لوٹ رہی ہو گر دیکھوستقبل کے لئے بھی پچھ بچار کھ بے پچلی زندگی میں جمیں بہت پچھ

ر ہم قریبا کنگال ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔اب آپ خود عی سوچنے کیا یہ خط پروفیسر کو ا انتہار دینے کے لئے کافی نہیں ہے۔''

"بنینا ..... یقیناً-"منزنجی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ لیکن دفعتاً حمید نے فریدی کو البینا ..... یقیناً-"منزنجی نے فریدی کو بلیدی کا مرف جھیٹا تھا۔ ساتھ بی باہر سے چھالی آواز آئی جیسے کوئی بلندی

" فلم و ..... پروفیسر ..... ورند گولی ماردول گا ..... فلم و " فریدی نے کہا اور درواز بے مراف جینا ۔ جمید بھی دوڑا اور دونول دوڑتے ہوئے بھا تک تک آئے وہ آگے برصنے ہی اخے ۔ بچھ دور پر کوئی گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ ایک کخلہ کے لئے عقبی روثنی نظر آئی اور پھر رہے میں مذم ہوگئ ۔ گاڑی کی آواز دور ہونے گی۔ فریدی پھر بھاگ کر کمپاؤیڈ میں آیا۔ مربی میں مدخ ہوگئ ۔ گاڑی اور وہ اچھل کر اسٹیم تگ کے سامنے جا بیٹا۔ حمید نے بھی درنہیں لاجی ہی سامنے بڑی اور وہ اچھل کر اسٹیم تگ کے سامنے جا بیٹا۔ حمید نے بھی درنہیں

تھوڑی در بعد وہ اس گاڑی کے بیچیے تھے۔اگلی گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی لیکن اس کا ہرکی طرف نہیں تھا۔

'اَپ نے اندھرے میں کیسے پہچان لیا۔''حمید نے پوچھا۔ "مونچیس، کھڑکی میں لیپ کی روثنی تھی۔ میں نے اس کی مونچیس دیکھی تھیں۔''

ئیدنے اسے آج کا واقعہ سنایا کہ کس طرح وہ آئیس ڈاج دے کر ہول سے غائب ہوگیا ایل کچھنہ بولا۔ دونوں گاڑیاں آگے چیچے دوڑتی رہیں۔ پھر کچھ دور چل کر اگلی گاڑی اللہ کچھنہ بولا۔ دونوں گاڑیاں آگے جیچے دوڑتی رہیں۔ پھر کچھ اور اب اس کی ہیڈ لائیٹس کے بائیں جانب کچے رائے پر انر گئی۔ وہ بھی جیپ بی تھی اور اب اس کی ہیڈ لائیٹس منمال کی جاربی تھیں، یہ راستہ اتنا ناہموار تھا کہ فریدی کو رفتار کم کردینی پڑی لیکن اگلی افریق کے الیم جاربی تھی۔ پھر او نچے نیچے ٹیلوں کے سلسلے شروع ہوگئے الکی کودتی اور پیکو لے لیمی بھا گی جاربی تھی۔ پھر ایک دلخراش چیخ سنائی دیا۔ فریدی نے بین دور لئی جی گئی اور وہ دھا کہ تو بہت بی لرزہ خیز تھا، جواس کے بعد سنائی دیا۔ فریدی نے بری

اعداد من كها-"آپ بولتے كون نيس-" ۔ , نہیں ..... وہ کوئی چور تھا۔'' فریدی نے آ ہتہ سے کہا۔''اس تاک میں تھا کہ ہم سو

ائی اوروہ ہمارا سامان کے کرچل ہے۔"

"در کی است میں نہ کہتی تھی۔" وہ اپنی مال کی طرف دیکھ کر بنس بڑی اور مسزنجی کے کا سابزها پاطاری ہوگیا۔ نام

روری مج فریدی نے تنویر صمانی کوفون کیا کہ پروفیسر ایک حادثے میں کام آگیا ہے۔ إزاروپ مرسی جائے ..... دوسری صبح ندی میں اس کی لاش کی تلاش جاری تھی لیکن وہاں

حید ڈاک بنگلے ہی میں تھا اور اس نے فریدی کی ہدایت کے مطابق مال بیٹی کو حالات جي مدى ميں الني بڑى ہوئى تھى اور اب شعلے آہتہ آہتہ اڑا جوش وخروش كوئے عربے خرركھا تھا۔تقريباً گيارہ بج فريدى بتى سے ڈاك بنگلے واپس آيا۔اس نے صوفيہ ے کہا۔"میں تمہاری ماں کوستی تک لے جارہا ہوں تم جاری واپسی تک میبیں تفہروگی۔"

"آپ کے کہنے سے میں ممبر جاؤں گا۔"صوفیہ نے جواب دیا۔ پر وہ حید اور مسز مجی کے ساتھ اپنی کار میں بیٹھ گیا .....اور کاربستی میں پہنچ کر کو توالی کی

رف مرگی۔ جب وہ کو توالی میں داخل موری تھی مسر تجی نے چو تک کر کہا۔

"يرآب مجھ كہال لے جارم ہيں-"

"لب یونی ..... بروفیسر کاوکیل بھی یہاں موجود ملے گا شاید ..... تشہرو۔''

وه کارروک کرنے اتر پڑا۔ حمیدا ورمنز مجمی بھی اترے۔ ایک بڑے کمرے میں تنویر صعرانی اور حیار مقامی پولیس آفیسران کے منتظر تھے۔

یوی میز کے گردتین کرسیاں شاید انہیں کے لئے خالی تھیں۔ان کے بیٹھتے ہی تنویر صدانی طُلَعُظربانهانداز مِين يوچها\_' رپروفيسر كوكيا حادثه بيش آيا ہے۔''

'جیل رات میں اُس کا تعاقب کرر ہاتھا اس کی جیب بے قابو ہوکر ندی کے پاس والے

دوڑتے ہوئے ٹارچ روش کی۔ وہ منظر بڑا ڈراؤنا تھا۔ تقریباً ساٹھ نٹ نیچ جیپ کے پچھلے تھے سے شعلے نگل آئے غ اوروہ آ دھی سے زیادہ نشیب میں بہنے والی ندی میں ڈولی ہولی تھی۔

عبات سے اپنی گاڑی کے بریک لگائے اور وہ حقیقاً اللتے اللتے بکی۔ انجن بند کرے وہ نیچار گیا۔ دونوں می پوری قوت سے اس طرف دوڑ رہے تھے جدھراگلی جیپ مڑی تھی۔ فرید کار

"نقیناً.....اس کا دہنی توازن بگرا ہوا تھا۔" حمید نے ٹھنڈی سانس کے کرکہا۔" یجان صوفیہ پر کیا گزرے گا۔''

فریدی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی در بعد وہ بدقت تمام اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے یے ڈھانچ کے علاوہ اور کچھ نہ ل سکا۔ جال جيسست گرنے سے پہلے بى پروفيسركى آخرى چيخ گھك كرده گئ تى۔

''لاش کیے نکالی جائے۔''حمید بزبزایا۔ " مجھے تو قع نہیں ہے کہ لاش مل سکے۔ ندی کا بہاؤ نہیں دیکھتے۔" " پھر بھی ہمیں کوشش تو کرنی ہی جائے۔"

''فضول ہے۔'' فریدی نے کہا۔'' آؤوایس چلیں۔'' حميد كا دل نبيس جابتا تھا مرطوعاً وكرباً أسے واليس مونا برا صوفيدكي وجه سابا-

پروفیسر سے ہمدردی محسوں ہونے لگی تھی۔ اس لئے اس کا یہ غیر متوقع انجام اس <sup>کے لئے</sup>! تكليف ده ثابت بوا تها اوروه يك بيك ائن تحكن محسوس كرفي لكاتها جيسي سينكرول ميل-پیدل جل کرآیا تھا۔

ڈاک سِنگلے میں دونوں بے جینی سے ان کی منتظر خمیں۔ صوفیه کوموش آگیا تھاانہیں دیکھتے ہی وہ بیساختہ انجیل پڑی۔ ''بو لئے .... بتا ہے .... وہ پاپا تھے نہیں وہ پاپانہیں رہے ہوں گے۔''اس نے ؟

ٹیلوں میں جامڑی اور ثاید وہ ساٹھ فیٹ کی بلندی سے جیپ سمیت ندی میں جاپڑا''

''اوہ ۔۔۔۔۔'' منر نجمی کے حلق سے بجیب کی آواز نکلی۔ چہرہ سرخ ہوگیا اور آگھیں از پی کے اس رویہ پرجمید بھی متحیر رہ گیا۔ آخراتی کی بات کے لئے شہر کے ایک بڑے کائی اس معلوم ہور ہاتھا جیے وہ اپنے سینے میں ہزاروں قبقہوں کا گلا گھو نٹنے کی کوشش کرری اس کے طرف مرکز تغرآ میز لیجے میں لہا۔

''می کیا جانوں کہ بینک بیلنس کتنا تھا۔''اس نے جملائے ہوئے لیجے میں کہا۔

''می کیا جانوں کہ بینک بیلنس کتنا تھا۔''اس نے جملائے ہوئے لیجے میں کہا۔

''تم واقعی بہت اذیت پند ہو۔''فریدی اس کی طرف م<sup>و</sup> کرتنفرآ میز لیجے میں ب<sub>لالہ</sub> ''اگر میں کسی کی موت پر قبقے لگاؤں تو قانون میرا کیا بگاڑے گا۔'' ''<sub>جیک</sub>تو آپ بی کیش کراکے رقم بذریعہ می آرڈر بجواتے تھے۔''

"قانون تو بجونين بگاڑ سے گا مرانسانيت ضرورتم پر روئے گا۔" "برَر چيک ہوتے تھے، کيش کرالئے جاتے، جھے اسكاعلم كيے ہوسكاتھا كہ بيلنس كتناہے۔"

ایک بات اور تجھ میں نہیں آتی کہ جب یہاں بھی بینک موجود تھا تو پر وفیسر نے یہیں آقم کون نہیں منتقل کرالی۔ آپ کو کیوں تکلیف دیتا رہا۔''

"اں کا جواب بروفیسر کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔"

'جھے افسوں ہے کہ میں اسے دوبارہ نہ پیدا کرسکوں گا۔''

آپ پیتنہیں کیسی الٹی سیدھی با تیل کردہے ہیں۔ میں پروفیسر کا قانونی مثیر تھا اور اس مارہوں گا جب تک کہ اس کے ورفاء جھے میرے فرائض سے سبکدوش نہ کردیں۔ اب میں بیمعلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ پروفیسر نے کتنا افاقہ چھوڑا ہے۔''

ریدی چند کھے اس کی آئھوں میں دیکھار ہا پھر آہتہ سے بولا۔ "اب پتے پھینک دو، کل بی پروفیسر کی لاش دریافت کی ہے۔"

آپ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں۔'' تئویر چینا۔ حمید کے علاوہ دوسرے بھی فریدی کو سے دکھ رہے تھے۔

'ہاں ..... مائی ڈیئر .... توریصمرانی ..... ڈوروقتی پروفیسر کے روپوش ہونے سے پہلے ہی کے محتی میں ایک جوڑا حاصل کے محتی میں ایک جوڑا حاصل کی میں ڈالے گی۔ یہ پروفیسر کے نوکروں کا بیان ہے۔''

نتا تورے چرے کی رنگت بدلنے تکی اور اس نے اٹھنا جاہا۔ ''یمو....!'' فریدی غرایا.....اور آفیسروں نے اسے دبوج کر بٹھا دیا۔ دوسرے پولیس آفیسرائے گھورنے لگے۔ ''بیاس کی بیوی ہے جناب۔'' ایک نے پوچھا۔ ''ہاں..... بیاس کی بیوی ہے۔'' فریدی نے کہا اور صمدانی کی طرف متوجہ ہوگیا '

> آئکھول سے آنسو بہدرہے تھے۔ ''کیا پروفیسر نے بھی کوئی وصیت بھی مرتب کی تھی۔''

"انمانيت توازل ي سے روتي آئي ہے۔"

صرانی نے نفی میں سر ہلا دیا اور رومال سے آنسو خٹک کرنے لگا۔ ''انداز آکتا بینک بیلنس ہوگا۔''

" <u>مجھے ۔۔۔۔اے ۔۔۔۔ای کا بھی علم نہیں۔"</u>

"براوکرم آپ دوسرے کمرے میں جاکراچھی طرح روآ ہے پھر ہم گفتگوکریں-"میرا بھائی.....میرا دوست دنیا ہے اٹھ گیا۔" تنویر مجنونا ندانداز میں چیخا-

'' وه تھیٹر رسید کروں گا کہ دونوں آئیکھیں باہر آ جا کیں گی۔'' '' جی .....کیا مطلب۔''صعرانی ہکا بکارہ گیا۔

'' میں پوچھتا ہوں کہ پروفیسر کا کتنا بینک بیلنس تھا۔''

"آ بتميز ئے گفتگو سيج مسرر" معانی نے غصلے لیج میں کہا۔

"اوه .....معاف يجيح وكيل صاحب-آيكاغم دوركرنے كيليح ميں نے ايك نفيال

"اور سیجی جموث ہے کہ کل تم خود کو دیکھا کر تمید اور صوفیہ کو ڈاج دے گئے تھے اور کل " تم خواه مُخواه مجھے اور زیادہ پر بیثان کررہے ہو۔" تنویر نے سنجالا لیا۔" دوست کام<sub>ور</sub> ی فرخ نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اب قصہ بی ختم ہوگیا لیمنی ڈوروتھی کا ختى ، دليا، لبذااس كيس كا فائيل بند كرديا جائے اورتم اطمينان سے ڈھائى لا كھى وہ رقم إنعرف مين لاسكو كے جو پروفيسر نے ڈيڑھ ماہ تبل مختلف بينكوں سے نكالي تھى۔"

"بيجهوٺ ہے۔" صدانی چينا۔ " فاموش رہو کی بھی سازش کے لئے بہت بڑے د ماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوہر بنوركر سكية تم نے بدنہ موجا كداك سے پہلے بروفيسرائے نوكروں سے جم ہے ج ن كراتا ربا بوگا اور انبين بھي ان بيكوں كاعلم ربا ہوگا جہاں جہاں پر وفيسر كى رقى ت جمع، ا ں گی۔ میں نے ان سب بیکوں کو چیک کیا اور اس نتیج پر پہنچا آج سے ڈیڑھ ماہ قبل ان عايك بى دن اور ايك بى تاريخ كوسارى رقومات نكالى كى تحيين جن كى مجموعى تعداد دريرهالك ں۔ میں نے ای پراکتفانہیں کی بلکہ پروفیسر کے نمونے کے دستخط بھی دیکھے اور پھر بینک میں ا جہاں سے تم چیک کیش کرا کے پروفیسر کوروپ مگر کے پتہ پرمنی آرڈر بھیجا کرتے تھے۔''

"بیرب جھوٹ ہے۔" تنویر صعرانی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ " منتے جاؤ۔" فریدی مسکرا کر بولا۔" یہاں اس بیک میں حمرت انگیز انکشافات ہوئے۔ ہاں دی ہزار سے زائد کا اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اور اس کے دوسرے بی دن جب دوسرے بلول سے و هائی لا كه سميٹے گئے تھے اور بتاؤل ..... وہال نموند كے دستخط چھلے و شخطول سے لكل مختلف تھے ہم نے اكاؤنٹ پروفيسر كے نام سے كھولا تھاليكن نموند كے دستخط چونكہ خود كئے تے اں لئے ان کا پروفیسر کے اصل دستخط ہے مختلف ہونا لازمی تھا۔ میں وثوق کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ پروفیسر کوتم نے قتل کیا تھایا ڈوروتھی نے۔لیکن تم دونوں ہی اس سازش میں شریک

ائے دی ہوگی کہ وہ مخلف بیکوں سے سارا روپ سمیٹ کر کسی ایک بینک میں جمع کرادے۔ ال طرح منافع بھی معقول ملے گا اور اس کے بھیجے ہوئے چیکوں کو کیش کراکے اسے رقومات

ى كاصدمه كياكم ہے۔" "تم دوست كا صدمه آج لے بیٹھے ہو۔ حالانكه دوست كى موت آج سے در الله الله دوست كى موت آج سے در الله الله واقع ہو کی تھی۔''

"م باگل ہو گئے ہو۔" تنویر نے ایک بنیانی سا قبقبہ لگایا اور فریدی کے چرے قریب انگلی نیانچا کر ہنتا ہی رہا۔

"كى ماہر ۋاكٹر كے سرٹيفكيٹ كے بغير تمہيں باگل بھى نہيں قرار ديا جاسكا تورينز نے لا پروائی سے کہا۔" تم دونوں کے جسم کی بناوٹ کیسال تھی۔قد بھی کیسال تھا۔اگر تم آئ بری مصنوی مونچیس لگالوتو دور سے دیکھنے والوں کوتم پر پروفیسر بی کا دھوکا ہوگا۔ مرتم توا مكل ميك اب كرتے رہے ہو۔اس لئے عام آ دمی قریب سے بھی تہمیں پروفیسر عی بچھے۔ یہ تو بتاؤ کہ کون گدھا کسی کوتل کرنے کے لئے شور مچانے والی جیپ میں بیٹھ کر کہیں جائے

سینٹ جوزف کالونی تو بہت کھنی آبادی رکھتی ہے اور پھر وہ دوسری حافت کرے گالین: بی میں بیٹھے بیٹھے سگریٹ سلگاتا تا کہ جیپ کے شور سے جاگے ہوئے پڑوی اس کے چر-جھك د كير سكيں تم نے پروفيسرى آڑلے كر ڈوروشى كوتل كرديا۔ پھر مستقل طور پر جھے ب كرانے كى كوشش كرتے رہے كه بروفيسرات قل كردينے كے لئے ايك بهانه ركھا تھاادر

بی پروفیسر کی زندگی کا ثبوت بھی پیش کرتے رہے البتہ پوشیدہ تجوری والے معالمے میں ثم گئے۔اس سے تمہارا مقصد یمی تھا کہ وہ خطوط میرے ہاتھ لگ جائیں اور میں بیہ جھوا بروفیسر انہیں تلف کردینے کے لئے وہاں آیا تھا۔ ظاہر ہےان خطوط کو دیکھ کر میں یہی مون تھا کہ بروفیسر بی ڈوروتھی کا قاتل ہے اور اس لئے انہیں تلف کردینا جا ہتا تھا کہ مہیں ا تے۔مثین کی ایجاد کےسلیلے میں رو پوٹی کا قصہ بھی غلانہیں معلوم ہوتا۔تم دونوں نے اسے کے خلاف ثبوت کے طور پر نہ استعال کئے جائیں۔لیکن بوڑھے بیٹے تنویر .....تم اُس جُم ا پی انگلیوں کے نشانات جھوڑ آئے تھے۔ ذرااحتیاط کی ہوتی۔ دستانے بہن لئے ہونے۔ " يرجموث ہے جھے چھوڑ دو۔" تنوير آفيسروں كى گرفت سے نكلنے كے لئے ترابا-

بھی بذر بعد منی آرڈر بھیجی جاتی رہیں گی۔ ممکن ہے مشین کی ایجاد اور روپوٹی کی کہانی بھی تہاری ج<sub>وری کا</sub> جس پرتم بو کھلا ہٹ میں اپنی انگلیوں کے نشانات چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر پڑی اس ج<sub>وری کا</sub> جس نے بیکوں سے رقومات نکلوانے کے بعد ان کا ایک قلیل حصر کسی دوسرے بینک ش<sub>کر ج</sub>س نے بیکوں سے رقومات نکلوانے کے بعد ان کا ایک قلیل حصر کسی دوسرے بینک ذہنی اختراع ہو ....لیکن بہر حال پر وفیسر کے لئے اتناعی کافی ہوسکتا تھا کہ اس کی بھر کی ہول رقم کیجا ہوجانے سے زیادہ سود ملنے لگے گا۔ ہاں تو رقم اس رات گھر بی میں رہی اور پروفیمرکو در کرانے کامشورہ دیا تھا۔ آخراس کی ضرورت بی کیاتھی۔ تنویر ، کیا پروفیسر روپ تگر میں میسمجھایا گیا کہ وہ دوسرے دن جمع کرادی جائے گی اور پھرای رات کو پروفیسرخم کردیا گیا۔ " کیش نہیں رکھ سکتا تھا۔اس کے لئے تم ہے کوئی بھی جواب طلب نہ کرنا کہ تم نے اسے چونکداسکیم بہت پہلے بنائی گئ تھی اس لئے تمہیں حوض کا گڑھا بھی تیار ملاتم نے نہایت اطمینان آئم کیوں لے جانے دی بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ کوئی بینک کسی طرف دھیان بھی نہ دیتا۔ ے لاش اس میں فن کردی اور دوسرے دن مزدوروں نے اس کی جوڑ ائی کر کے بلام کردیا۔ <sub>اڑنم یہ</sub> بتانے کہ وہ روپ تگرے تہمیں چیک بذر بعید ڈاک بھیجتا ہے اورتم اُسے کیش کراکے رقم حوض تیارتھا اور اس میں بنس کا جوڑا تیرر ہاتھا۔ غالباً پہلے تمہاری اسکیم بیری ہوگی کہتم پروفیر ار البیری آرڈ ربھیج دیتے ہو۔ مید قصد من کر تو فورانی میرسو چنا پڑتا ہے کہ آخر پر دفیسر نے وہیں کی بیوی کوتل کردو کے جس سے اس کے تعلقات خراب تھے اور پھر پولیس پروفیسر کے متعلق ع بنك مين إنى كجهرةم كيول نبيل منتقل كرالي-چھان مین کرے گی تو تم مثین کی ایجاد کے سلسلے میں پروفیسر کی روبوشی کی کہانی ساؤ کے بھرای

"اس کے لئے آئیں عدالت میں جوابدہ ہونا پڑے گا۔" فریدی بولا۔" ویسے میرا خیال ہے کہ پر حرکت صرف اس لئے کی گئ تھی کہ یہ اتفا قا حادثے والی رات کو ہوٹل سے بایر چلی گئ فیم۔ لہٰذا پولیس کے شبعے سے بیخنے کے لئے انہوں نے بدعوای میں بیرحرکت کرڈالی۔ ظاہر ہے کہ اگر لاڈیل ایے بیان میں فائز کی آواز کا بھی اضافہ کردیتی تو ان کی طرف سے شبہات ختم

ادبانے کا بھی امکان تھا۔"

"بہم سب کتے ہیں۔" منز مجمی بحرائی ہوئی آ واز میں بولی۔" کوئی کاٹ لینے کی دھمکی المان خوار کی نہایت فاموثی سے کاٹ لیتا ہے۔لین کتے احمان فراموش نہیں ہوتے۔"

ال نے تنویر کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔" یہ کتے سے بھی برتر ہے۔اسے کس نے تنویر مرائی بنایا تھا۔کس نے اس سہارا دیا تھا۔

بر این بنایا تھا۔کس نے اس کے لئے اتنا بڑا آ فن مہا کیا تھا۔کس نے اسے سہارا دیا تھا۔
بب یہ ڈیلومہ لینے کی بعد در در کی فاک چھانتا بھر رہا تھا۔ تنویر کیا تم بھول گئے۔احمان

امون گذرے کیڑے۔ میں تو اس کی تھلی ہوئی دیمن تھی۔اس پر غصے میں تھری بھینک مارتی گل....تو مجھے ذلیل اور کمینہ کہتا تھا۔اب میں تجھے کیا کہوں۔''

طرح تم پروفیسر کا میک اپ کرکے کچھ دنوں تک پولیس کو چکر دیتے رہتے اور ای طرح غرق ہوجاتے، چلئے کیس ختم اور فائیل بند۔ ڈھائی لا کھ روپیے تم دونوں بانٹ لیتے۔ گر پروفیسر کی بوی کوفلِ کرنے سے پہلے ہی شایدتم دونوں میں جھڑا ہوگیا اور تم دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ

ڈورو تھی بی کونل کر کے پروفیسر کو قاتل ٹابت کرنے کی کوشش کرو۔ شاید ڈورو تھی کو بھی خطرہ لائن

ہوگیا تھا کہ کہیںتم اس پرنہ ہاتھ صاف کردو۔ لہذا اس نے پروفیسر کے بانچ اعزہ کے فون نمبر

نوٹ کر کے دیکھے تھے لیکن وہ انہیں کچھ بتانے سے قبل ہی ختم کر دی گئے۔ شاید اس نے تمہیں ہوا۔
چوروں کی طرح واخل ہوتے دیکھ کر ہی فائز کر دیا تھا لیکن تم ہی گئے اور تمہاری گولی اس کی کپٹی
پر جیٹی۔ اس کے بعد تم نے جو جو قلابازیاں کھائی تھیں سب کے سامنے ہیں۔ منز نجمی اتفاقیہ طور
پر وہاں پہنچ گئی تھیں اس لئے تم پر کھ تھوڑے بو کھلا بھی گئے تھے لیکن پھر اسے بھی اس کیس ہمل
الجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ بید تدبیر تھی بھی بردی شاندار۔ پولیس کچھ دنوں تک ذہنی جمنا سنگ
کرتی اور جب تم اس پر تھکن کے آٹار دیکھ لیتے تو ایک دن ای طرح جیپ میں بیٹھ کرندی کی بردی طرف بھاگ فاونچائی سے ممانہ الرائی

میں جاگری.....گریرا ہوا اس حوض کا جس میں ہنسوں کا جوڑا تیرتا تھا.....یرا ہوا اس پیشیدا

تنویر کی آنکھیں بند ہوگئیں اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر سارا کمرہ سکوت کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔

دوسری صبح شہر میں ہوئی۔ حمید خود کو ذہنی طور پر مفلوج سامحسوں کرنے لگا تھا۔ حقیقت بر تھی کہ اسے صوفیہ کے خیال نے پریشان کررکھا تھا جے ابھی تک پروفیسر کی موت کے متل خہیں بتایا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس خبر سے اس کا ہارٹ فیل نہ ہوجائے۔ اس نے فریدی سے مشورہ کیا کہ اسے کس طرح اس کی اطلاع دی جائے۔

''بھی یہ ایک ٹیڑھا مسلہ ہے۔ وہ پچہ تو ہے نہیں کہ اس سے یہ بات کافی عرمہ تک پوشیدہ رہے گی۔ دنیا کے ہرآ دمی کو کسی نہ کسی کی موت کا صدمہ ضرور سہنا پڑتا ہے۔ بہتر ہے کہ ابتم اسے بتا ہی دو۔ ویسے اب وہ بہتر زندگی بسر کر سکے گی۔ تنویر نے اعتراف کرلیا ہے کہ ال نے دو لا کھ رو پے مختلف بیکوں میں اپنے لڑکوں کے نام جع کرائے ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ اسے اس جرم پر ڈوروشی ہی نے اکسایا تھا۔ پروفیسر کی موت کی بھی وہی ذمہ دارشی۔ اس نے اس نے اس نے الارقتم کا زہر دیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اسے ڈوروشی کی طرف سے خدشہ تھا کہ کہیں وہ اسے بھی نہ ختم کردے۔ اس لئے اس نے اسے تل کردیا۔ اگروہ ال باکوں نہ چلا تا تو اس کی دوسری گولی خود اسے ہی ختم کردے۔

"لكِن آ بِ ال وض تك كيے بينج تھے-"

''نوکروں سے دوسری بار گفتگو کرتے وقت اس کا تذکرہ آگیا تھا۔ مجھے شبہ ہوا اور کم نے اسے کھدوا ڈالا۔محنت ہر بادنہیں ہوئی۔ پروفیسر کی گلی سڑی لاش ہرآ مد ہوگئے۔''

نے اسے کھدوا ڈالا محنت ہر بادئیس ہوئی۔ پروفیسر کی گل سڑی لاگ ہرآ مد ہوگا۔ حمید خاموش ہوگیا۔تھوڑی در بعد وہ صوفیہ کو ان حالات سے مطلع کرنے کا نا گوار فرخ

انجام دینے جار ہا تھا۔

ختم شد